

بنيست فيللد الرسمن الربحيم



فالانبعار مساطان بابوترين بربر

انحاج مشربطان عمل جمبار فی مانظر منابع نارکام کارکام میکاری میاند منابع درارکام کارکام کارکاری میاندین

042.7246006

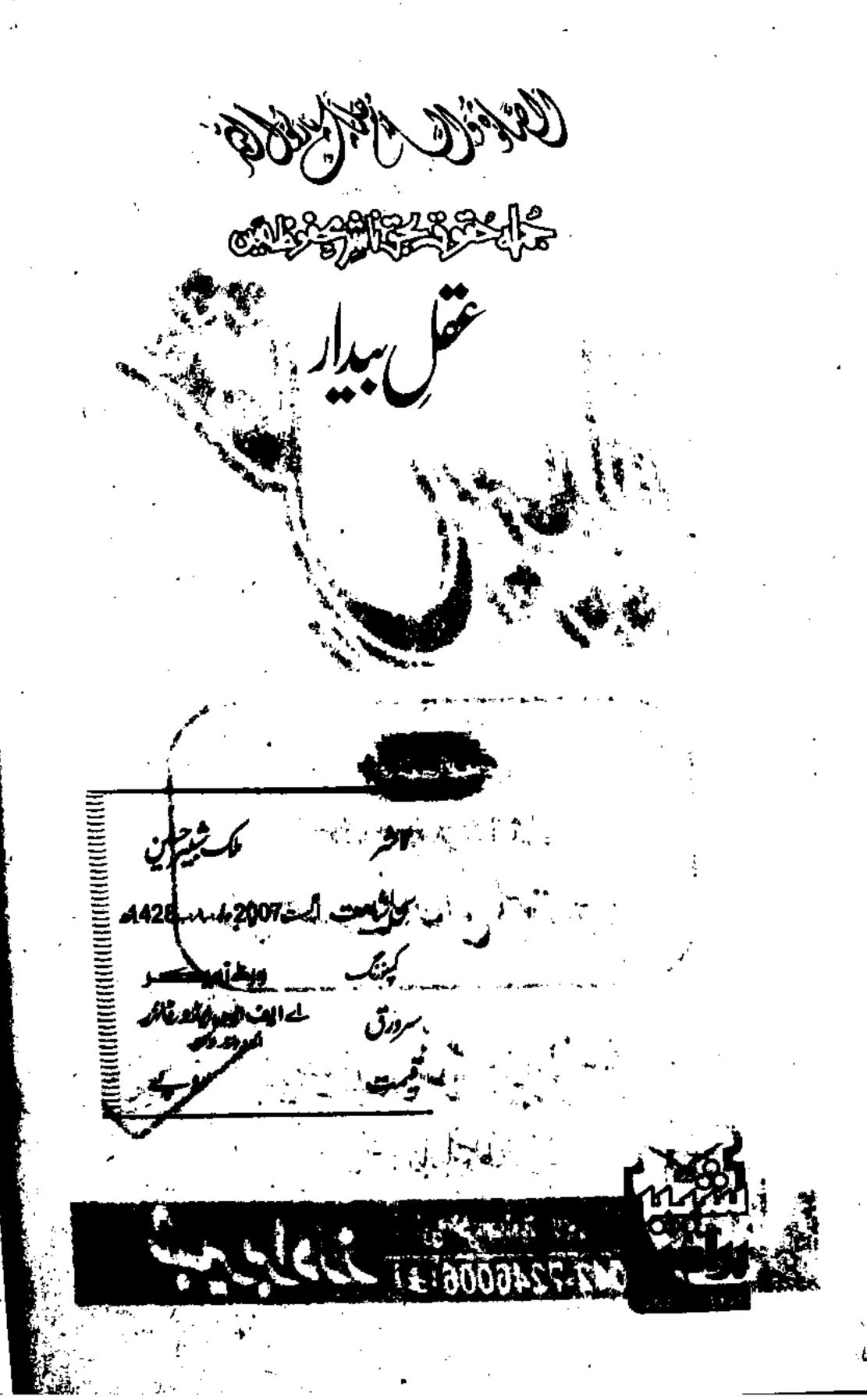

Marfat.com

# هدیه بخدمت

صاحبزاده نجيب سلطان مدظله العالى لخت مجر حافظ فيض سلطان قدس سره العزيز نور العين باهو سلطان سراسرار ذات ياهو نور العين باهو سلطان سراسرار ذات ياهو محرقول افتدزه عز وشرف

فقيرالطاف حسين

ا بروازال ورج در ا

میں شہباز کرال پردازاں وج دریا کرم دے طو زبان جو میری کن برابر موڑاں کم قلم دے طو ارسطوت افلاطول در گے میرے آگے کس کم دے طو حاتم جیدے لکھ جرادان در باھو دیے جیگیے طو

> م مرعد بر چیو خاکساریم انداز با باند است

شرح در شرح اردو ترجمه عقل بیدار بِسْمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْ والا بِرُا مِهِ مِيان ہے۔ الله تعالیٰ کے نام سے ابتداء ہے جونہایت رحم والا برا مہریان ہے۔ هُوَالْحَیُّ :وہ بمیشہ بمیشہ زندہ رہے والا ہے۔ لَاۤ اِلٰهُ اِلّا هُوَ: اس کے سواکوئی معبود (حقیق) نہیں۔ فَادُعُوهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْن: اس کو مخلص ہوکر پکارو۔ دین کو خالص اس کیلئے (اختیار) کرلو۔

ذالِکَ بِأَنَّ اللّهُ مَوُلَى الَّذِینَ ایا اس لئے ہے کہ الله تعالی ایمان امنوا وَانَّ الْکَافِرُونَ لَا مَوْلَی لَهُمْ والوں کا تو مولی ہے اور کافروں کا کوئی و اُلوں کا تو مولی ہے اور کافروں کا کوئی و اُلعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ 0 وَاعْبُدُ مُولی (مددگار) نیس۔ اور عاقبت کا (بہتر رَبِّکَ حَتَّی یَاتِیکَ الْیقِیْنَ 0 وَاعْبُدُ مُولی (مددگار) نیس۔ اور عاقبت کا (بہتر رَبِّکَ حَتَّی یَاتِیکَ الْیقِیْنَ 0 انجام) تو متقین کے لئے بی ہے۔ اور عادت کروکہ تہیں یقین (یعنی علم الیقین عین الیقین الی

رب سے الیقین عین الیقین الیقین (یعنی علم الیقین عین الیقین الیقین عین الیقین عین الیقین عین الیقین عین الیقین حق الیقین عمر الیقین مرادة الیقین اور فح الیقین ) کے مراتب حاصل ہو جا کیں۔

ہدید نعت حیات النی صلی المله علیہ وسلم کی ذات کیلئے ہے۔ قولۂ تعالی:

هُوَالَّذِی اَرْسَلَ رَسُولَهٔ بِالْهُدی وَ دِیْنِ الْحَقِّ O المله ف بی اِپ رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ قولہ تعالی – وَجَاءَ هُمُ دَسُولٌ کُویُم وَاور آئے ان کے باس رسول کریم۔ اَنْ اَدُوا عِبَادَ المله اِنِی دَسُولٌ اَعِیْنَ ۔ (موی علیہ السلام) نے کہا کہ المله کے بندوں کو میرے میرو کروو بے اَعْدُ مِین (ایمن) امانتدار رسول ہوں۔

وَقَابَ قَوْمَتُينَ ٥٦ ب كَي عظيم شان ﴿ كَي كُواه ﴾ سب لا مكان مين فنا في

الله نور ذات كاحضورى آپ سلى الله عليه وسلم كى جان ہے۔ محد مصطفیٰ احد مجتبیٰ مسلی الله عليه وسلم كى جان ہے۔ محد مصطفیٰ احد مجتبیٰ مسلی الله عليه وسلم آپ كے اہل البيت صحابہ كرام سب پر الله تعالیٰ كی ہزار در ہزار در ہزار رحمتیں اور بركتیں نازل ہوں۔ آبین )

اس تعنیف کے (مطالعہ اور عمل سے) دنیا کے تمام خزانوں اور سیم و زرکا تعرف حاصل ہو جاتا ہے جس سے فقیر لا یخان صاحب تو نیق بن جاتا ہے اسے اسم الله (کے تصور) سے مشاہدہ جمعیت معراج کی تحقیق نصیب ہو جاتی ہے۔ فاصد خلا صد کے طریق سے وہ حضوری مجلس محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں دیدار پر آنوار سے مشرف ہو جاتا ہے۔ وہ انبیاء اصفیاء مرسل نبی الله اور اولیاء الله کی برمجلس میں ان کی ارواح سے ہم مجلس رہتا ہے۔ ہدایت اس کی رفیق اور داہیر ہو جاتی ہے جوکوئی اس بات پرشک کرتا ہے وہ (درحقیقت) کی رفیق اور داہیر ہو جاتی ہے جوکوئی اس بات پرشک کرتا ہے وہ (درحقیقت) الله تعالی کی معرفت کا انکار کرکے زعریقوں میں شامل ہو جاتا ہے۔

سلک سلوک کی راہ میں اس میں کر را تب طریقت حقیقت معرفت میں عالیب اولیاء الله کوئی حاصل ہوتے ہیں وہ یکدم سے یک قدم پرکل و جز کے یہ تمام مقامات حاضرات اسم الله ذات کے علم کی قوت و ارادہ سے پلک جھیکنے میں لاحد کو طے کرکے بے حد و حساب کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لئے ان کا مرتبہ و مقام کسی کے وہم وقہم میں نہیں آ سکا۔ قولہ تعالی ۔ دَضِی الله عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ ہِ الله تعالی ان سے راضی ہے وہ الله تعالی پر راضی ہیں۔ وہ رمز با رمز عین بله تعالی ان سے راضی ہو کر لوح محفوظ پر اسم الله کا مطالعہ رمز عین بله عین ایما ؤ اسم باسمی ہو کر لوح محفوظ پر اسم الله کا مطالعہ کرتے ہیں جس سے کل و جز کے علم علوم ان پر کھل جاتے ہیں قادری طریقہ میں مبتدی طالب پہلے ہی روز لوح محفوظ سے اسم الله کا سبتی پر حستا ہے پھر اسے رسم و رسوم کے ظاہری علوم پڑھنے گی حاجت باتی نہیں رہتی الا الله کے عاشق کا رسم و رسوم کے ظاہری علوم پڑھنے گی حاجت باتی نہیں رہتی الا الله کے عاشق کا رسم و رسوم کے خاہری علوم پڑھنے گی حاجت باتی نہیں رہتی الا الله کے عاشق کا رسم و رسوم کے خاہری علوم پڑھنے گی حاجت باتی نہیں رہتی الا الله کے عاشق کا رسم و رسوم کے خاہری علوم پڑھنے گی حاجت باتی نہیں رہتی الا الله کے عاشق کا رسم و رسوم کے خاہری علوم پڑھنے گی حاجت باتی نہیں رہتی الا الله کے عاشق کا رسم و رسوم کے خاہری علوم پڑھنے گی حاجت باتی نہیں رہتی الا الله کے عاشق کی حاجت باتی نہیں موجوا تا ہے۔ یہ اسم الله کی عاشق کی حاجت باتی نہیں موجوا تا ہے۔ یہ اسم

الله ذات كامش وجوديد مرقوم كاطريقة تب جوامتان كى راه سيد جس ميل يهلي بي روز (نور) توحيد مين (غرق) موكر قرب الله نعيب موجاتا الملي جش سے کاملوں کونظر نگاہ کا مرتبہ کھل جاتا ہے۔ اگر وہ جاہیں تو (ایک بی نظر سے) بادشاه كومفلس گدا بنا دي اور اگروه جا بين تو مفلن گذا كو باوشاي يخش دي \_ عقل بیدار کے مصنف ماحو رخمتہ آلڈ حلیہ نے اس کتاب کو حضرت محملی الله عليه وسلم كي حكم اور اجازت سے تصنيف كيا ہے۔ (باهورهمة الله عليه) كو حضرت على كرم الله وجهد كے وسيلہ سے حضور نبي كريم شفع المذنبين بى بارگاہ سے ارثاد وتلقین حاصل ہے۔ محی الدین محبوب سبحانی بیروسکیر (میرے بیر بین) اور میں ان کا مرید ہوں۔اس بات برشک کرنے والا (خود جمونا اور جال) ہے۔ جان لوا که کسی ولی الله کی تعنیف بے تکلیف و (بے تعلید) معاصب مطالعہ کے وجود پر اس قدر تا غیر کرتی اور تفع دیتی ہے کہ دہ مروش منسیز موجا تا ہے وہ اینے (وجود) ہے نگل کر (لطیف نوری جنثہ) کے ساتھ حنیوری (مجلی) میں واخل ہو جاتا ہے جب کہ ناتص کی تصنیف (کے مطالعہ سے) سی محمی حاصلی تبین ہوتا ہے کتاب عین رحمت نماء اور طالبوں پر قیض و نفیل پخشش کرنے والی ہے۔ کیونکہ ریہ (باحورحمتہ اللہ علیہ) با خدا (کی تصنیف) ہے۔

بیت کل بی آج ہے گر دیکھولقاء کورچیم سیمے ویکھے ہے جواء

تولہ تعالیٰ۔ وَمَنْ کَانَ فِی هٰذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِی الْاَنِوْهِ اَعْمٰی 9 ہُوگوگی اس دیار سے مشرف نیں ) وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ (دیدار سے مشرف نیں ) وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ و یکھنے والا دیکھ کے فتان کے نتان کے نتان کا مکان

عقل بیدار کا مصنف (باحورمتر بلا علید) ہے۔ جس کا قلب سوی اللہ سے یاک ہے جو خضوری تصور رہائی کی قید میں ہے۔ مصفے فتور اطیف کے روحانیوں پر تقرف حاصل ہے۔ جو قرب الله سے توجہ كى تو يق ميں كامل ہے۔ جے لاهوت میں فنافی اللہ سے تقاری تو فیق حاصل ہے۔ جو جامع الجمعیت حق کا رقیق ہے۔ جومعرفت میں سلک سلوک کی ابتدائی آفات سے قارع ہے۔ جوالہام باللہ سے بمكلام ہے۔ جو عارف عيال ناظر اور حضوري مجلش محد مصطفی صلی الله عليه وسلم مِس دائمی حاضر ہے۔ جو خاندزاد غلام اور طالب مرید قادری ہے۔ جو باحوغرق فی الله محوصوب بر جوسودا سویدا کے (ٹور) سے روش صمیر ہے۔ جس کے قلب کے اندر بچل انوار پروردگار سے غیب الغیب لطیقہ بیدار اور متوجہ ویدار ہے۔علم تعم البدل سے محل مو مو فی شان و لیتی وہ مرروز ایک تی شان میں ہوتا ہے اسے حاصل ہے۔ تقیر بامو دھمتہ اللہ علیہ ولد بازید عرف اعوان ساکن شور کوٹ مريف ہے۔ (الله تعالی اسے اپنی حفظ و امان میں رکھے) جو روز ازل سے ہی فنا فی الله ہے جو عارفوں کو فیض فضلی بخش کر مشاہدہ کھولنے والا ہے۔ جو دریائے توحيد كا شناور موتى نكالي والاغوطه خور بير جوحضور باك صلى الله عليه وسلم ك (واتی) حضوری سے مشرف اور آب سلی اللہ علیہ وسلم کے میارک یاؤں کی خَاكَ سبي-خَاصُ الْخَاصِ عَلَم تَصُوف (لِعِي تَقْرَفِحْرَى صَلَى الله عليه وسلم) بيان كِرتا

المندوي ب يوطالب الله بن كرمحدرسول الله عليه وسلم كا مريد بو

Marfat.com

جائے۔ قرآن مجید کے موافق اور نفس شیطان دنیا کے خلاف اعمال اختیار کر لے اپنی رہنمائی کیلئے (جمیشہ) شریعت سے سوال کرے۔ چنانچہ جس کام کے متعلق شریعت تھم دے اس کو اختیار کر لے کیونکہ وہ حق ہے اور جس کام سے شریعت منع فرمائے اس کو چھوڑ دے کیونکہ وہ باطل ہے۔ شریعت منع فرمائے اس کو چھوڑ دے کیونکہ وہ باطل ہے۔

شریعت کس چیز کا تھم وی ہے؟ شریعت تھم دی ہے کہ اپنا رخ معرفت الله
کی طرف پھیر لو۔ غرق تی الله ہو کر قرب و دیدار حاصل کر لو۔ دنیا کو ترک کر
دو۔ دنیا میں (رہتے ہوئے) اس سے علیدہ ہو جاؤ اور غرق (فی الله) ہو کر با
خدا ہو جاؤ۔ جو کوئی با خدا ہو جاتا ہے وہ نفس و ہوا(کی آفات) سے فی جاتا
ہے۔ اس کے دل کی آگھ کمل جاتی ہے جس سے وہ انوار پروردگاری مشاہدہ
کر زگاتا ہے۔

اس کاب کتب الارباب کا نام عقل بیدار رکھا گیا ہے یہ صاحب مطالعہ کا خور کر دیت ہے اسے لا یخاج ولی افلہ کا خطاب مل جاتا ہے نیز اسے خمش العافقین کا خطاب بھی عطا ہو جاتا ہے یہ کتاب نوفیض رسال ہے جوہر طبقات میں رحمت رحیم کی بارش کی طرح نظل بخش ہے یا یہ کہ کرتم سے کرم کی کان ہے فتو حات غیب الغیب اور واروات لاریب ہونے گئی ہے۔ کیونکہ ختاجت کا ہم خزانہ کیمیائے ہزا کسیر سے لے کر کیمیا اکسیر نظر بدایت تک (اس کے مطالعہ اور عمل ) ہے حاصل ہو جاتا ہے زرومال نفذ جن (بے شار) مل جاتا ہے۔ جو کوئی یہ سب بچھ حاصل نہیں کرتا معرفت اللہ میں واصل نیوں ہوتا۔ وصال و محال ہو جاتا ہے جمعیت نال ہوتا۔ وصال و فقر و فاقہ مفلس پریشانی کی ہلاکت میں جنال رہتا ہے جمعیت حال جی وہ سفیم الاحوال ہو جاتا ہے اور در در در ہو کر گوا گری کرنے گئا ہے تو ایسے خص کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور در در در ہو کر گوا گری کرنے گئا ہے تو ایسے خص کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور در در در ہو کر گوا گری کرنے گئا ہے تو ایسے خص کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور در در در ہو کر گوا گری کرنے گئا ہے تو ایسے خص کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور در در در ہو کر گوا گری کرنے گئا ہے تو ایسے خص کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور در در در ہو کر گوا گری کرنے گئا ہے تو ایسے خص کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور در در در ہو کر گوا گری کرنے گئا ہے تو ایسے خص کے سوالی کا کھور کو گوا ہو تا ہے اور در در در ہو کر گوا گری کرنے گئا ہے تو ایسے خص کے سوالی الاحوال ہو جاتا ہے اور در در در ہو کر گوا گری کرنے گئا ہے تو آگری کی کور کی گئا ہو تا ہے اور در در در در ہو کر گوا گری کرنے گئا ہے تو آگری کی خوات

# كاوبال اورزوال اس كى الى كرون يرسى ب-

# ابيات

دین و دنیا طے کریں جس سے تمام کیسے اس کو جانے احمق لاف خوان عقل جسکے ساتھ ہے بس اس نے پایا احقوں کو کیا خبر کیا ہے مقام جو بید (نقطہ) کھول کے وہ میری جان بیہ سمنج کیمیا بامو نے مفلس کو دکھایا

(كيميائ بنر اور كيميائے تظر) كے دونوں مراتب (دوفتم كے اعمال) سے

ماصل ہوتے ہیں۔

اول علم وعوت عمل قبور: جس میں قرب الله کی حضوری ہے موکلات آواز وسیتے (اور تممیل نزینے) عطا کر وسیتے ہیں

وسينے (اور كيميائے ہنر) عطا كروستے ہيں۔

روم تصوراتم الله ذات نور: (اس عمل سے کیمیائے اکسیر نظر حاصل ہو جاتی ہے تولہ تعالی۔ نُور کی کیفیت ہے اللہ تعالی۔ نُور کی کیفیت ہے الله تعالی ہے جاتا ہے اس نور کی کیفیت ہے الله تعالی ہے جا ہتا ہے اس نور کی ہدا ہت کر دیتا ہے۔

کال مرشد اور کمل طالب وی جی جو (زبانی) ذکر فکر (الله کی) متی اور (سکر) کشف کے ورد و طائف (کشف القلوب کشف القبور) اور کرایات (اُتاکی) جستی (یعنی آفا خیر فینه) سے باہر نگل کر راز استی کے مقام میں داخل جو جانے جی جو کوئی (کنه کن راز الست) کے ای مقام پر پہنچ میا وہ لا یخاج فقیر ہو گیا اس کو ایسی قوت اور تو فیل حاصل ہو جاتی ہے کہ مشرق تا مغرب ہفت فقیر ہو گیا اس کو ایسی قوت اور تو فیل حاصل ہو جاتا ہے اور ہر کوئی اس کے حکم الله کا مرتبہ اسے حاصل ہو جاتا ہے اور ہر کوئی اس کے حکم الله کا مرتبہ حاصل کرنا کے مرتبہ حاصل کرنا کے مرتبہ حاصل کرنا کے مرتبہ حاصل کرنا کی در شوار کیل بلکہ آسان تر ہے۔ لیکن وہ دنیا فانی کے مرتبہ بادشاہی کو

اختیار کرنا پیند نہیں کرتا۔ لیکن جس کو جاہتا ہے نظر کی توجہ سے بی میرجبہ بخل دیتا ہے۔

کائل مرشد اول طالب صادق کو کیمیائے اکبیر ہتر کے سر تحقیق شدہ طریقے بخش و عطا کر دیتا ہے لیکن (ایبا اُسی وقت) ہوتا ہے جب طالب (تصور شخ) کے ساتھ (مرشد) سے یک و جود ہو جائے۔ پھر وہ عطا کے لائق ہو جاتا ہے ناقص طالب کو (کیمیائے ہنر) نے محرم کرنا بہت برسی خطا ہے۔ جس طالب کو کیمیائے ہنر) نے محرم کرنا بہت برسی خطا ہے۔ جس طالب کو کیمیائے ہنر سے جمعیت نفس حاصل ہو جاتی ہے وہ کسی حال میں بھی عاجز اور (راہ فقر) میں سوال نہیں کرتا اور قرب اللہ معرف وصال میں رجعت نہیں کھاتا کیونکہ ہرفتم کی ہدایت غنایت کی قید میں سے اور غنایت کی پارٹی اسمیں ہیں۔

- (۱) غنايت نف<u>س</u>
- (۲) غنایت قلب
- (۳) غنایت روح
  - (۴) غنایت هر
- (۵) غنایت نور جس کوغنایت کل بھی کہتے ہیں جس میں قرب اللہ سے مطلق حضوری (حق) حاصل ہو جاتی ہے۔

جب غنایت با ہدایت کا مرتبہ طالب کے وجود میں پیدا ہوجاتا ہے تو ہر متم کے ناشائستہ افعال اوصاف ذمیمہ حرص طبع اس کے وجود سے نکل جاتے ہیں اس کے ظاہری حواس بند ہوکر باطنی حواس کھل جاتے ہیں۔

تولد تعالى ـ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعُمِي فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعُمِي هِي الْآخِرَةِ أَعُمِي هِي اللهِ و اس دنيا مِن اندها ـ عدد آخرت مِن بِهِي اعدها موكا ـ .

بريت

و يجت والا و كي كو الله كان جشر محور اس جدوان أعد لا مكان

اس تعنیف کا مصنف خاص الخاص علم تصوف بیان کرتا ہے جس کا قلب لا ہوگ اللہ سے پاک اور حضوری تصور ربانی کی قید میں ہے جے قبور لطیف کے روحالیوں پر تصرف حاصل ہے جو قرب اللہ سے توجہ کی توقیق میں (کامل) ہے جسے قا فی اللہ سے تفکر کی تعقیق حاصل ہے۔ جو جامع الجمعیت (فقیر) حق کا رفق ہے۔ جو العوث کی معرفت کے سلک سلوک کی ابتدائی آ فات سے فارغ رفق ہے۔ جو العوث کی معرفت کے سلک سلوک کی ابتدائی آ فات سے فارغ ہے۔ جو البهام باللہ سے (باری تعالی) سے ہم کلام ہے۔ جو عارف اللہ عیاں ہے اور وائی طور تر مجلی طریق ملی اللہ علیہ وسلم کا ناظر اور اس میں حاضر رہتا ہے جو قائد زاد غلام اور طاقب مرید قادری بندہ باھو عوق فی اللہ محو فی ھو جو قائد زاد غلام اور طاقب مرید قادری بندہ باھو عوق فی اللہ محو فی ھو آخوار پر بروردگارگا غیب اللہ نظرید تا دری بندہ باھو عوق فی اللہ محو فی ھو آخوار پر بروردگارگا غیب اللہ نظرید کا اور شوجہ دیدار ہے۔

الله من من من البدل على يوم المول المحل يوم المو في منان المعنى وه برروز آيك في شان المعنى وه برروز آيك في شان على المؤود بازيد عرف الموان من المان على مناف المعنى المعنى المعنى الموان من المعنى ال

مراب اور آب من الله عليه وملم كا خاك با ہے۔ الله مقال منا كر خان منا مالك الله علي مناز كا كله اور غذا تعالى كى ماركا،

میں اپی شکایت و حکایت شرمند کی اور روسیابی کا باعث ہے۔ جس سے قرب إلد كى معرفت سے محروم اور دور موجاتے بيں يہلے غنايت بعد أزال مايت۔ چنانچہ آگر (کامل) مرشد اخلاص کے ساتھ استے طالب خاص کو اسم اللہ زات کی توجہ تو فیل کے تصرف اور سمنج تحقیقات کے تصرف کی تلقین سے نواز سے تو طالب کے رتبہ کو اسے مرتبہ کے برابر بنا لیتا ہے اور جذب جمالیت سے طالب کے ساتوں اعضاء اس کے جشہ کونور بنا کر یکیار کی حضوری سے مشرف کر دیتا ہے۔ (شرط بیہ ہے) کہ طالب احسان مانے والا وفادار جان مفایا ایب با حیا ہون اس متم کے طالب کوغریب کہتے ہیں کیونکہ برمتم کی غلطی اس کے وجود ئے نکل جاتی ہے اور اس کا ہرمطلب (کال مرشد) بے طاعت ایک ساعت یا ايك لخطه ما ايك دم يا ايك رات دن من يا ايك بمغتر من يلايك ماه من يا ايك سال میں اس کو دلوا ویتا ہے اور بے شک طالب الله قرب الله کو پینی جاتا ہے۔ اكر طالب (محض) تخليد كرف والا فانى لاف زن بريات يرجموث بولنے والا یا بداعقاد ہوگا تو ایسے طالب کومرشد بہت زیادہ رہامت کرواتا ہے كيونكهاس كاننس جله من اور مجابده يرمغرور جوتا هيد وجنسوري معرفت كي قدر كيا جان سكتاهي؟ وه ظاهر يرست الى جوائے نفياني ميں مست غنايت السب ا سے کیے باخر ہوسکتا ہے؟ جب تو یہ دیکھے کہ کوئی مخص ظاہر میں تو ہوی عبادی كرتاب اورون افحار بات اور باطن من اس كوعنايت السب كى خرقيس توجالها لوا كدوه الجي مثلالت كمعرا (ليني) كشف وكرامات عي جلا هوهوام كا كام كرريا ہے اگر چدوہ قدريد الى سے ماہ سے مائي تك مرجزي آ كا كاركمتا ہوادرطاہر و یاطن کے جمع مراتب زیرزیر تک جانتا ہوا بھی خاصوں کے مرجبہ ے عروم اور بے خر ہے کافل مرشد ( طالب کو رہے کی محنت میں والے گا اباع) مطاكرديتا ہے جواس كيلئے آسان كام ہے كالى كيلئے (ايباكريا) مي

کی مشکل نہیں فقیر جان جہان ہے۔ اور (سب کھ اس پر) عیاں ہے۔ اس کے کدوہ خاصہ نور ہے وہ تمام عالم کی غیب الغیب حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے اس بات پر تعجب نہ کر کیونکہ یہ عادف ہوشیار فقیر (صاحب) نظارہ کے مراتب ہیں۔
لیکن اس کی بہلی شرط یہ ہے کہ (طالب) قلب سلیم بحق تشلیم رکھتا ہو اور ہر ایک کیمیا کی توت سے مراط استقیم پر چلنے والا ہو کیونکہ یہ اعتیازی فقر کا مرتبہ ہے۔ بھیا داند صفت کریم کو حاصل ہوتا ہے۔

سابت كيميا والميرجو بميشنس كى جعيت كيلي كليدكا كام ويتى بين حسب

ويل ين

اول مرتبد فرتب بنر کیمیاء اکمیر ددم مرتبه علم دوست میمیا تیمیر

موم مرجيعكم قري الع بجن على آيامت كى تغيير سے اسم اعظم حاصل كيا جاتا

جهارم علم محمها و دوس ممير غير علم محمها توجه نظري كال المرير

حسم علم كيمياء جس على ايك بفت كاندر برولايت بادشاى پر قالب آ ي بات اور ملى اين المحالة الله كوابية تعزف اور كلى اين اين اين اين اين المحالة المحا

ہے مرشد کیلئے فرض عین ہے کہ وہ (طالب ) ہے احسان کرسے اور (ظالب پر مجل فرض عین ہے کہ وہ احسان فراموش نیرکرنے کی جن وونوں جانب ایک ہما ہے۔ جومرشداس طریقہ میں یا تو فقل ہوتا ہے وہی ارشاع و ( تلقین) کرنے کے لائق ہے وگرنہ وہ مار فسلد ہے۔ بدسایت اقسام کی کہیا تھا اہل یقین کیلئے قصاص کا (درد رضى) به اور جومرشر ادر بيرخود (اليا) تعرف مين ركيما - ال كاطالب مفلس بے دین بے بیتن ہو جاتا ہے وہ پروز دہشت و نیا مردار کی طلب میں در بدر خوار موتا ہے ایسے (پیرکا) خلیفہ بھی خود فریش پردود اور تھی موتا ہے علم كيمياء كإعام متوكل موجاتا ب كيونكه جمله فرشة اورموكلات اس كا قيريل ہوتے ہیں۔علم کیمیاء اسیر کا (عامل) کامل فقیر روش معیر خطیر جلید السلام کی مثل صاحب نظر ہوتا ہے۔ جو توجہ نظری ہے ہی مٹی مکا مماول کا جائی کی ہوتا ہا دیتا ہے۔ الی نظر کو باران (نظر) کہتے ہیں۔ الیا میاحث نظر این قدر قوت رکھنا ہے کہ اس کی نظر میں مٹی اور سونا جاندی برابر ہو جاتی ہے ان مراتب پر بھی فغرینے كرنا جائي كيونكه بد (مراتب) معرفت الله توحيد في معرفة ال

 سمبل الله پردہ بردار ہے جس میں ہرقتم کے جملہ تواب حاصل ہو جاتے ہیں۔
جان لوا کہ مرشد پر فرض عین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جملہ نزائن طالب کو
بخش دے تاکہ طالب کے وجود سے فقر و فاقہ کی شدت حرص ،حسد ،طعی ، رنج
سب دور ہو جا کیں اور طالب عاشق (باللہ) ہو کرعیش و (آرام) سے اپنی زندگ
گزارے۔ بادشائی روزینہ مدد معاش کو بھول جائے اور بغیر مشقت و رنج اسے
مجرب کھانا نصیب ہو جائے۔ (مرشد کو چاہیے) کہ بیہ پانچ سمنج ایک ہفتہ یا پانچ
روز میں (طالب) کو نصیب کروا دے ان پانچ خزانوں سے ہزار ہا فتم کے
تقرفات کھل جاتے ہیں جن کو شار نہیں کر سکتے اس قتم کے مراتب عطا کرنا مرشد
کیلئے آسان کام ہے بچر بھی دشوار نہیں۔

پیردمرشد کیلئے یہ مجی فرض عین ہے کہ اول تحقیق کرے کہ بیری کا مرتبہ کیا کے؟ اور مرشد کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح طالب اور مرید کے بھی چند مراتب ہیں۔ مرید کیما ہونا جا ہے؟ اور طالب کا منصب کیا ہونا جا ہے؟

پیرطالب کوحضوری مجلس پنجبر صاحب محد رسول الله صلی الله علیه وسلم میں آورد برد سے (آمدورفت کے طریقه) سے پہنچا دیتا ہے۔ جس سے اسے پہنچا مطنے لگتا ہے۔

اور مرید این پیرکی راہ میں اپنا مال و جان اور جو کھے بھی اس کے پاس بے خرج کر دیتا ہے اور حضرت رابعہ رضی الله عنہا اور سلطان بایز بدر حمتہ الله علیه کی مثل "مرید لایرید" ایا مرید جو (مرشد کی) بارگاہ سے ردنیں کیا جاتا ہے کے مراتب حاصل کر لیتا ہے۔

مرشد کا مرتبہ اسم اللہ کی تلقین کا ہے اور طالب کا مرتبہ اسم اللہ پر یقین کا ہے اور طالب کا مرتبہ اسم اللہ پر یقین کا ہے اور اللہ کا مرتبہ اسم اللہ پر یقین کا ہے اور اللہ یقین اپنی آ تھوں سے حضوری مشاہدہ کرنے والے کو کہتے ہیں جس کو بیمراتب حاصل نہیں وہ پیری مرید کی راہ سے ہی واقف نہیں۔

پیر کو چاہیے کہ مرید کو لوح محفوظ دکھا دے تا کہ طالب مرید کا اعتبار نہ قیامت تک درست ہو جائے اور اگر طالب اپنے مرشد کی (بات کا) اعتبار نہ کرے تو مرشد توجہ باطنی سے اس کو مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کرکے نبی صاحب سے تلقین کروائے تا کہ قیامت تک کیلئے طالب صاحب یقین ہوجائے جام کی مانند (ٹنڈ کرنے والے) مرشد بھی بہت سے ہیں اور خام لگاگر کھانے والے) مرید بھی عام ہیں۔

وہ علم كونسا ہے؟ اور وہ حكميت كونى ہے؟ جس سےكل وجز خاص و عام - ظاہر و باطن ايك بل گھرى ميں عمل ميں آ جاتے ہيں اور حاكم امير فقير كا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے يہ مراتب مالك الملكى فقير كے ہيں جو 'إِنَّ اللهُ عَلَى مُرتبہ حاصل ہو جاتا ہے يہ مراتب مالك الملكى فقير كے ہيں جو 'إِنَّ اللهُ عَلَى مُرَّتِهِ حَاصَل ہوتے ہيں ) اور بى الله تعالى ہر شے پر قادر ہے ۔ (كے تصور اور توجه سے حاصل ہوتے ہيں) اور بى الل نظر كے مراتب ہيں۔ الل ذات كے ان درجات كوگائے بيل (نما انسان) كيے جان سكتے ہيں؟

جملہ علم علوم اور جملہ علم تیمیاء علیج سے واقف ہونا اور ان کو معلوم کرنا اور باطن میں قرب جی و قبوم سے حاصل باطن میں قرب جی و قبوم سے حصوری حاصل کرنا (دومتم کے علوم سے حاصل ہوتا) ہے۔

(اول) تصورنور باتو فيل مونا-

(دوم) علم وعوت القبور كے على سے اولياء الله كي قبروں يربثاه سوار وعوت يرده كر تحقيق كرنا۔ يرده كر تحقيق كرنا۔

کامل مرشدنظر سے بی طالب کے وجود کو زیری و آسان کے چودہ طبقات سے وسیع تر کر دیتا ہے لیکن کم حوصلہ کو اسے وجود میں سنجال کر رکھنا بہت مشکل اور دشوار ہے اس میں قرب اللہ سے حضوری فروانیت ( تفرید) محل فوری وردیار کودیداری تلقین کی جاتی ہے اور اس کی قدرت کا نظارہ کیا جاتا ہے (تجلیات کا دیدار) ایک بھٹی کی مانند ہے جو خام کے وجود کوئر ہے تلا ہے کہ بھٹی کی مانند ہے جو خام کے وجود کوئر ہے تلا ہے کہ دیتا ہے اسم الله فات رہائی کے اس بھاری ہو جھ کے متعلق وہی جانتا جس نے اسے اٹھایا ہو۔ قولہ تعالی: - إِنَّا عَرَضُنا الْاَمَانَة عَلَى السَّمُواتِ وَالْلاَرُضِ وَالْجِبَالِ فَالَبِیْنَ اَنْ فَلِهُ تَعَالَى الْاَمْانَة عَلَى السَّمُواتِ وَالْلاَرُضِ وَالْجِبَالِ فَالَبِیْنَ اَنْ فَلُومًا جُھُولُا O اور ہم نے مَحْدِمُلَهَا وَاللهُ عَلَى اللهُ كَانَ ظُلُومًا جُھُولُا O اور ہم نے ایک مائٹ آسان اِن اور پہاڑوں (اور) جو بچھ ان کے درمیان ہے سب پر چیش کی کہ وہ اسے اٹھالیس کین ان سب نے انکار کر دیا اور درمیان ہے سب پر چیش کی کہ وہ اسے اٹھالیس کین ان سب نے انکار کر دیا اور انسان نے جو (اس جلالی و جمالی ہو جھ کی) گرائی سے ناواقف اور اندھر سے میں انسان نے جو (اس جلالی و جمالی ہو جھ کی) گرائی سے ناواقف اور اندھر سے میں قما اس نے ہو چھ کو اٹھانے کی حامی بھر لی۔

کائل مرشد اور مکمل پیرکی کس علم سے شاخت کی جاسکتی ہے؟ کائل مرشد اگر جابل کو تلقین کرتا ہے تو وہ علم میں عالم فاضل ہو جاتا ہے اور تمام علم اور علم عارفوں اور عاشقوں اور عاشقوں کو نصیب ہوتا ہے جو قیامت تک ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے رہیں کے بیس ہوتا ہے جو قیامت تک ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے رہیں کے بیس میں ایک مجری میں ہی چملہ علم علوم کی تخصیل سید بعید یوجہ باتوجہ محضور با حضور قبر بیا قرب تصرف با تقرف با تقرف ایک محرور با حضور با حضور با حضور با حضور با حضور با تعرب تقرف با تقرف با تقرف با تقرف ایک محرور با تقرف ایک محرور با حضور با ح

آگر کافل مرشد میر بھی کی عالم فاضل صاحب بخصیل کو تلقین کرے تو اس کا اللہ علم تعمیل کو تلقین کرے تو اس کا تھے۔ علم تعمد بھی تعدیق اور معرفت باللہ تو حید کی جھٹین سے زبان کھول کر (ذکر اللہ کرنے آگا کا ہے۔ اور اس کی زبان فا بری علوم کے کاام سے مردہ ہو جاتی ہے۔

اور اگر کامل مرشد بادشاه ظل الله کو اس علم کی تلقین کرے تو وہ ملک سلیمان اور سکندر (ذوالقرنین) کی ولایت کو ازقاف تا قاف اینے قبضہ وتصرف میں اور سکندر اور اور برخاص و عام کل مخلوقات کل و جز اس کے فرماں بردار ہو جاتے ہیں۔

کامل کمل مرشد کا بہی نشان ہے کہ وہ لا یخاج ہوتا ہے۔ بیرختاج خود فروش کشف و کرامات (پر مغرور) کبر عجب ہوا میں (کیفنے ہوئے) مختاج لوگ کیے مرشد ہو سکتے ہیں؟ یہ ناقص لوگ ہیں جن کا فقر اضطراری اور پارسائی (محض) مکاری ہوتی ہے۔ قولہ تعالیٰ: - آفامُرُون النّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوُنَ اَنْفُسَکُمُ O لوگوں کوتو یکی کی تلقین کرتے ہیں اور اپنے نفوں کو بجول جاتے ہیں۔ لوگوں کوتو یکی کی تلقین کرتے ہیں اور اپنے نفوں کو بجول جاتے ہیں۔

جائے۔

اس قتم کی دعوت پڑھنے کے لائق وہی تخص ہوتا ہے جس کا وجود منفور
(نجات یافت) ہو چکا ہو۔ قولہ تعالیٰ: - لِیَغْفِر لَکَ اللهٔ مَاتَفَلَمْ مِنْ ذَنْبِکَ وَمَا

تَاخَرُهُ ٥ اور اللهٰ تعالیٰ تمہارے اگلے اور پیچلے سب گناہ بخش دے گا۔

جب کوئی کامل عامل طالب قرآن مجید (کی آیات یا اسائے حنہ) کاعلم
دعوت شروع کرتا ہے۔ تو انبیاء اصفیاء مرسل نبی الله جملہ اولیا وغوث قطب مومن مسلمانوں اہل منصب کی ارواح بلکہ حیات و حمات میں جو روحانی موجود ہیں۔

مسلمانوں اہل منصب کی ارواح بلکہ حیات و حمات میں جو روحانی موجود ہیں۔
(صاحب دعوت) ان سے وست مصافحہ کرتا اور ان سے ہمکام ہو کر ہر ایک
سے آشنا ہو جاتا ہے۔ جو کوئی قبر کے اوپر شہموار دعوت پڑھنے سے گھراتا نہیں
الی دعوت پڑھنے سے گھراتا نہیں
الی دعوت پڑھنے والے کو پہلے ہی روز تعلم دعوت سے دو منصب حاصل ہوجاتے
ایس کامل تو پہلے ہی روز شخ (خزانہ) پالیتا ہے اور ناقص رجعت کھا کر درخ سے
مرجاتا ہے۔

نیزشر و دوت زوت نگی موار کی مثل کفار کوفل کرنے والی ہے جو تمام عالم کو ایک دم جر قمام اللہ پر اعتبار کو ایک دم جر قبل کر دیتی ہے۔ بجیب خیال نہ کر قرآن مجید کلام اللہ پر اعتبار کرنا چاہیے ہیں میہ تیج بر ہنہ دعوت اپنے ہاتھ میں موذی کا فروں کوفل کرنے والی ذوالفقار کی مثل ہے اور ناقص جو تیج بر ہنہ دعوت اپنی (دنیاوی) خواہشات کیلئے پڑھتا ہے وہ ہر طرف سے رجعت کھا کر خانہ خراب ہو جاتا ہے۔

عقد وہی ہے جو ناقص ہو کر دعوت بڑھنے سے خوف کھائے کامل اور ناقص کو کس طرح بہبان سکتے ہیں؟ کامل طالب ترک حیوانات (جلالی جمالی پرہیز) نہیں کرتا۔ اس کو اس بات کی بھی حاجت نہیں ہوتی کہ وہ زکوۃ (حسب تعداو) نکا لئے اپنے اوپر حصار کرے سعد وخص وقت کی (رعایت کرے) علم الاعداد (کا سہارا لے) اور (بارہ) بروج کا شار کرے۔ بلکہ ناقص بمیشہ رجعت کھا کرخوار ہوتا ہے اور حلال حیوانات کو ترک کرنا کفار اہل نار علیہ العنت کی رسم ہے کمان فور جس کا کھانا نور جس کی خواب مشاہدہ با حضور جس کی زبان ذکر الله ناکور جس کا تعلی ورہوتی ہے۔ نگور جس کا قلب بیت المعور اور جس کی روح فرحت وشوق سے مسرور ہوتی ہے۔ نگور جس کا قلب بیت المعور اور جس کی روح فرحت وشوق سے مسرور ہوتی ہے۔

ببيت

موج ب رہبر پہنچا گئی ہے دریا میں خود کو جب شوق تیرا رہبر ہے چرطلب راہبر کیوں ہو

کال صاحب وجوت کو علم وجوت قرب الله حضوری میں پہنچا دیتا ہے۔ جہال اسے قرب پروردگار سے الہام جواب یا صواب حاصل ہونے لگتا ہے ایسے فرشتہ موکل ہے پیغام حاصل کرنے کیلئے التجا کرنے کی کیا ضرورت ہے سنوا بعض علم دعوت پڑھنے میں (اپنے مرشد سے) اجازت تو لے لیتے ہیں لیکن وہ دعوت پڑھنے میں ناقض ہوتے ہیں۔ اور بعض دعوت پڑھنے والے اجازت میں کامل ہوتے ہیں لیکن (خود) دعوت پڑھنے میں ناقص ہوتے ہیں۔ اجازت میں کامل ہوتے ہیں لیکن اجازت میں ناقص ہوتے ہیں لیکن اجازت میں ناقص ہوتے ہیں لیکن اجازت میں ناقص ہوتے ہیں لیکن اجازت اور دعوت پڑھنے دونوں میں کامل ہوتے ہیں اور ہر دو اعمال میں عامل کامل ہوتے ہیں اور ہر دو اعمال میں عامل کامل ہوتے ہیں۔

أخر فقر كى انتها كيابي؟ (جس مين طالب) توجه توفيق تصور تحقيق اور فنا في الله (غريق ہوكر) تجق رفيق ہو جائے۔ جان لو! كه دعوت كاعلم پڑھ كراہيے تصرف میں سیم و زر کے ہزاراں ہزار خزائے لے آئے اور (موکلات جنات) ك الشكرائ قضد ميس كر لين اور ذكر فكر مراقبه سے بشار دانائي حكمت حاصل كريينے سے كامل فقير كى ايك توجه بہتر ہے اليي توجه قرب الله حضورى بى سے كى جاتی ہے جو کوئی اس فقم کی توجہ جانتا ہے اس کی توجہ میں روز بروز ترقی ہوتی ہے اور اس کی توجہ روز قیامت تک باز نہیں رہتی۔ بیمراتب صاحب عیاں فقیر کے ہیں جو بعیان ہرعلم کو پڑھ لیتا ہے۔ جسے لوگ غیب کہتے ہیں اسے جان لیتا ہے وہ سی سے سے بغیر (منجانب الله معرفت کے علوم) بیان کرنے لگتا ہے اور علم غیب جو الله تعالی کے خاص الخاص بندوں کو حاصل ہوتا ہے اسے جان لیتا ہے خود اس علم خاص کو جسے علم لدنی کہتے ہیں پڑھ لیتا ہے۔ جس سے ول میں ولیل ے آگائی ہونے لگتی ہے اور بعض کو قدرت اللی کے قرب سے الہام پیغام ملنے الگتا ہے بدراہ حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش سے حاصل ہوتی ہے۔ جو کوئی اس راہ کا منکر نہے وہ مردود سیاہ قلب مردہ ول ہے جو مردار ونیا اور عزوجاه كاطليكاري

شرح لیتین: یقین نور ایمان ہے جو تلقین کے قید و تصرف میں ہے۔ اسے ازلی عطا کہتے ہیں تلقین سے اسم اللہ آفاب کی مثل وجود میں طلوع ہوجاتا ہے اس طرح (اسم الله كانور) بي حجاب ظاہر ہو جاتا ہے۔

اگر کوئی میہ پوچھے کہ کیا تو نے دیدار کیا ہے؟ اور جواب دینے والا کیے ہاں میں نے کیا ہے والا کیے ہاں میں نے کیا ہے (جان لو!) کہ اس نے دیدار نہیں کیا کیونکہ دیدار مخلوق کو دیکھنے سے مشابہت نہیں رکھتا۔

پس دیدار کسے ہوتا ہے اور اس کی کیا کیفیت ہے؟ جس کی کو اللہ انعالی اپنے (انوار) دیدار سے مشرف کرنا چاہتا ہے تو اس کے وجود کے ساتوں اعضاء کو جذب کر لیتا ہے اور وہ (تصور نور سے جذب ہوکر) نوری وجود کے ساتھ لا مکان میں جو غیر مخلوق ہے داخل ہو جاتا ہے جہاں اسم اللہ سے شعلہ انوار ذات مجلی ہوکر) وہ مشرف دیدار ہو جاتا ہے جس کی مثال بیان کرنا ممکن مہیں جو بھی اس بے مثال کا دیدار کرتا ہے اس طریقہ سے کرتا ہے ۔ اس تشم کا دیدار گات نے ساتھ طریقہ سے کرتا ہے ۔ اس تشم کا لیتا ہے۔ اس کو ہم و خیال اور احوال سے تعلق نہیں رکھتا جو کوئی ان مراتب کو پا لیتا ہے۔ اس کو اسم اللہ کی تلقین اور محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے لیتا ہے۔ اس کو اسم اللہ کی تلقین اور محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے بیتا ہو جاتا ہے جس سے اس کیلئے حیات و حمات برابر ہو جاتی ہے اسے مُؤتُونًا فَہُلَ اَنْ تَمُؤتُونًا اللہ کے مراتب اور اَلاَ اِنْ اَوْلِیَاءَ الله لِا یَمُؤتُونًا اللہ کے مراتب اور اَلاَ اِنْ اَوْلِیَاءَ الله لَا یَمُؤتُونًا اللہ مرتے نہیں کے درجات حاصل ہو جاتے ہیں۔

جو کوئی یقین کا میر مرتبہ یا لیتا ہے وہ ای دم واصل ہو جاتا ہے اور بے یقین کیا میٹ مرتبہ یا لیتا ہے۔ یقین کیلئے نیرسب کہنا سننا بریار ہوتا ہے۔

یفین کی تین انسام ہیں۔

(۱) یقین قراری: چنانچہ بت پرستوں کفار اہل زناء کا یقین ای قسم کا ہوتا ہے۔ (۲) یقین اقراری: جو کلمہ طیب لا اللہ الا الله محمد رسول الله ( کے زبانی اقرار اور الفرد نی تقلق رکھتا ) ہے۔ اقد دیق قلبی سے تعلق رکھتا ) ہے۔

(س) یقین اعتباری: ایبا یقین ابل تلقین کوتصدیق با توفیق سے حاصل موتا ہے

اس سم کا یقین پہاڑی ماند ہوتا ہے جونہ جنبش کھاتا ہے اورنہ لرزہ۔ نہ ہی بھی غلظ (غل وغش) میں مبتلا ہوتا ہے۔ یقین ایک صورت اور فقر کی ایک صفت ہے جو عاجزوں کی دیمگیری کرتا ہے اسے سلطان الفقر بھی کہتے ہیں جس کسی کے وجود میں خاص یقین داخل ہو جاتا ہے وہ بے دینی کے مرتبہ سے باہر نکل آتا

-4

علماء اور فقراء میں کیا فرق ہے؟ : علاعلم آنا کی مستی سے سکر میں وافل ہو کر ہستی میں آ جاتے ہیں اور فقراء ہستی سے نکل کر دل (کی ولایت) میں داخل ہو جاتے ہیں اور غلبات شوق کی مستی سے مع اللہ پیوستہ ہو کر جملہ مطالب سے رستگاری حاصل کر لیتے ہیں یہ بھی تلقین بالیقین کے مراتب ہیں۔ جو کوئی اس کتاب (عقل بیدار) تمام کا مطالعہ کرتا ہے۔ اگر (باطن میں) یہود و نصاریٰ کی ماند کا فربھی ہوگا تو (حقیق اسلمان بن جائے گا اگر مردہ ول ہوگا تو اسے گا وہ حضوری حق سے بہرہ وو ہو جائے گا در شرک کفر کینہ سے باہر نکل آئے جائے گا۔ اسے چشم بینا حاصل ہو جائے گی اور شرک کفر کینہ سے باہر نکل آئے جائے گا۔ اسے چشم بینا حاصل ہو جائے گی اور شرک کفر کینہ سے باہر نکل آئے

-6

نیز شرح یقین؟ : جان لوا کے تلقین بھی ایک علم ہے اور علم بالیقین بھی ایک علم ہے علم تلقین عقل بیدار پردہ بردار وسیلہ معرفت و توحید پروردگار ہے جب کہ علم یقین علی منصب رکھتا ہے اور علم تلقین کے مراتب ولایت علیحدہ ہیں۔ علم یقین نوق اللقین کیا یقین کا درجہ تلقین سے اوپ ہے یا تلقین کا درجہ یقین سے بردھ کر ہے؟ ایسے مخص کو جواب دو کہ عارف کیلئے یہ دونوں (درجات) بال و پر کی باند ہیں جیبیا کہ آگھ اور اس کی نظریہ

علم یقین سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ اور علم تلقین سے کیا نصیب ہوتا ہے؟ علم تلقین سے کیا نصیب ہوتا ہے؟ علم تلقین میں نور کے تصور اور توجہ سے تو فیق حاصل ہوتی ہے اور علم یقین

میں اللہ تعالی کے قرب سے تحقیق حاصل ہوتی ہے جس سے لا بھاج ہوجاتے بیں اسم اللہ ذات کے علم تلقین سے معراج نصیب ہوجاتا ہے لین اللہ تعالیٰ سے ہم کلام اور دیدار سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ یقین اور تلقین کے دونوں علوم کو تحولنے والی جانی یا فاح ہے۔ جو قادری طریقہ میں ہر ففل کھولنے کیلئے مشکل کشا اور عین نما ہے جسے کامل مرشد طالب صادق پر پہلے ہی روز بخش وعطا کر دیتا ہے۔الیے مخض کا تھی چیز کو حاصل کرنا۔اس کیلئے کمربستہ ہونا۔اس کا سننا و یکنا اور زبانی مطالعه سب یقین (کامل) سے ہوتا ہے یقین ایمان کا لباس ہے اور ایمان جان کے اندر ہے۔ (جیما کہ پہت کے اندرمغز) جوکوئی علم یقین پر حتا اور علم یقین (کے حصول کا طریقه) جانتا ہے۔ اس کو ریاضت و جلد من كاعمر بحركياء حاجت نبيس ربتي \_

محرم إمراد ہو یقین کی نظر بہتر ہے از سیم و زر صورت یقین کی ہو جائے راہبر حضور اپنا سر بنوں کے آگے جمکایا تو نے اصل یقین ہے ہے کرطلب مصطفیٰ سمر

امل یقین ہے یقین یا رکن محرم اسرار ہو امل یقین ہے یقین کر طلب امل یقین ہے یقین ہے یا نظر علم یقین حاصل کراز ذات نور بہ یقین تہیں جسکو اپنایا تو نے اممل یقین ہے ہے طلب خدا کر

باموجوكوكى طلب غيركرتا ہے وہ باليقين شيطان تعين كے تابع موجاتا ہے يقين ( محض ) زبانی اقرار علم بیان کتابوں کے (مطالعہ) اور تواب کیلئے عبادت تحرف سے حامل تہیں ہوتا یا بیر کہ وہ جہان و مکان سے تعلق تہیں رکھتا نہ ہی وہ

اربع عناصر خاک باد آتش آب سے متعلق ہے جو فقیر ان چاروں عناصر کو (اسم الله میں طے کر لیتا ہے) وہ ان سے گزر کر نور کے مرتبہ کو پہنچ جاتا ہے۔ (اور یہی یقین کا مرتبہ ہے)

### ببيت

چار تھا میں تین ہو کر دو ہوا دوئی سے گزرا تو پھر یکتا ہوا جوہ کی ہے گزرا تو پھر یکتا ہوا جوہ کی ہے گزرا تو پھر یکتا ہوا جو بھی یکتا ہوا اسکا مقام فیض دفعلش ہے بہی فقرش تمام

الحدیث: إذا تنم الْفُقَرَا فَهُوَ الله الله الله علی الله بوا وہی الله ہے جب کوئی تمام ہوا وہی الله ہے جب کوئی تمامیت فقر کو پہنچ جاتا ہے تو شوق کا دریا اس کے وجود میں شاخیس مارنے لگتا ہے اور وہ تو حید کے نور میں غرق ہو کر دائی حضوری ہو جاتا ہے عارف فقیر کے میں مراتب ہیں۔ اے عالم اپنے علم پر غرور نہ کر اور اے بہشت کے مزدور زاہد (تو بھی اپنی ریاضت و زُہدیں) فخر نہ کر۔

# ابيات

یہ وجود خاک زیر خاک ہے قلب کو ہے قرب دائم با حضور فقر کی میم قبر اور میم جنٹہ جان اولیاء کو جو کے کہ مردہ ہے بامو یامو ! سے راہ دکھا بہر خدا

قول تعالى: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ المُواتِ بَلُ أَحْيَالٌ وَلَكِنْ

لاُتَشْعُرُونَ O جولوگ الله کی راه مین قتل کر دیئے جائیں ان کو مرده مت کہووہ (شہید) زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔

# قطعه

معرفت کی راہ وگر علمے وگر مطالعہ کو جھوڑ کر جائی کو دیکھیں گر ناظروں کی نظر ہر دم باخدا ہیہ مراتب حاصل ہوں از مصطفیٰ م

خاصوں کی صحبت ہی معراج ہے مشاہدہ اور لقائے البی تو اینے وقت بر موتوف ہے۔خواہ معروف کرخی جیسا مرید ہی کیوں تہ ہو جو کوئی اسم اللہ ذات کی مشق وجود میہ سے (فقر) کی ابتدا کرتا ہے اس کی ابتقاء اصل اور انتہا باوصل ہو جاتی ہے بعض کو اس سے باطن کو حضوری کھل جاتی ہے اور بعض کا باطن (نور الله ) معمور ہو جاتا ہے بعض اس کو جانتے ہیں اور بعض نہیں جانتے بہتر تو یہ ہے کہ جانتے ہوئے بھی انجان بن جائے۔اس طرح جب وہ تمامیت (فقر) کو يهي جائے گا تو بے عم ہو جائے گا جو كوئى علم كونفسائى لذت اور خواہشات كى بتکیل کا ذربعبہ بنالیتا ہے۔ تو وہ علم سانپ (بن کر) اسے ڈس لیتا ہے۔ (جو اس کی روحانی موت بن جاتا ہے) جوکوئی (معرفت) کاعلم قلب و روح کی (زندگی) کیلئے پڑھتا ہے اور وہ عالم اس علم میں ہوشیار بھی ہوتا ہے وہ دیدار کے لائق عالم باللہ عالم فی اللہ أور ولی اللہ عالم بن جاتا ہے۔ وہ علم کے (ظاہری) مراتب سے گزر کر فقیر اولیاء الله کا خطاب یا لیتا ہے اور حضرت بایزید رحمتداللدعليد كمثل اسم الله يح (تصور) سے (نور) توحيد ميں كم موجاتا ہے جو كونى اسم الله اور اسم محرصلى الله عليه وسلم (كے تصورات كى راه) كامتر ہے وہ ابو جہل ٹائی ہے یا بیر کداستے (دومرا) فرعون کہتے۔ تو اسینے آپ کوکس (گردہ)

ے خیال کرتا ہے؟

جس طرح کافر کیلئے کلمہ طیبہ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار (بہت مشکل) ہے۔ اس طرح مردہ دل کو تصوف کا (اقرار کرتے نہیں بنتی) حالانکہ تصوف کی راہ چلنے سے نفس شرمندہ قلب زندہ اور ردح دیدار کرنے والی ہو جاتی ہے۔ علم تصوف تو خدا تعالی کی طرف تھنچنے کا (وسیلہ) ہے جس سے عیال طور پر باطن کی تصدیق کی جاتی ہے اور سر اللہ کا مشاہدہ کرکے واصل ہو جاتے ہیں ناقص مرشد ذکر فکر ورد وظائف چلہ کئی ریاضت کی مشقت میں لگا دیتا ہے جب ناقص مرشد ذکر فکر ورد وظائف چلہ کئی ریاضت کی مشقت میں لگا دیتا ہے جب کہ کا کی مرشد نیلے ہی روز معرفت حضوری خزانوں کا جملہ تصرف بخش دیتا ہے۔

### بيت

باحضوری معرفت ول زنده هو ب حضوری رو سیاه شرمنده هو

مرشد ہونا آسان کام نہیں ہے۔ (شربان مرشد کیلئے) مست ہاتھی جیسے طائب کے تھٹنے کو باندھنا بہت مشکل ہے۔ مرشد کو پوری توفیق اور توت حاصل ہونا چاہیے تاکہ وہ فیل بان بن کر مست ہاتھی (اپنے طالب کو) جس طرف چاہیے تاکہ وہ فیل بان بن کر مست ہاتھی (اپنے طالب کو) جس طرف چاہے پھرائے اور اگر طالب لومڑی (کی طرح عیار) اور مرشد گیدڑ کی طرح چاہے (ور پوک) ہوگا۔ (اور مردد دنیا) تک بی ہوگا۔ (اور مردد دنیا) تک بی ہوگا۔ (اور مردد شکار بی ان کی خوراک ہوگی۔)

اگر طالب شیر ہے اور مرشد شیر بان (شیروں کوسد حانے والا) ہے تو وہ دونوں زندہ شکار کھاتے ہیں مردہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اگر مرشد تو شہباز (کی مانند بلند پرواز) ہو تکر طالب چیل کی مانند (بست پرواز) ہو تو ان

دونوں کی ہم نظینی درست نہیں ہوتی۔ جان لو! کہ احمق کونفیحت کرنا شرمندگی کا یاعث ہوتا ہے۔

كامل مرشد معما كشاء علم كا عالم عين معما نما وجود كے طلسمات كوتو رُكر ( ظاہری و باطنی ) خزانوں کا تصرف اسم الله ذات ہے بخشنے والا ہوتا ہے بیرمرتبہ رمز ایمان کا ہے جو عارفوں فقراء اولیاء کو حاصل ہوتا ہے کامل مرشد کی توجہ کے بغير طالب تسي منزل و مقام تك نهيل بينج سكتا اگرچه وه تمام عمر اينا سر رياضت، کے پھر سے ظراتا رہے بہت زیادہ چلہ شی کرنے سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا۔ جان لوا کہ آ دمی نور کی صورت ہے اور جس سی کے وجود میں نور (اسم الله ذات) داخل موجائے تو اس کی ہر بات الله تعالی کی حضوری سے ہونے لکتی ہے اسان الغفر اء سیف الرحمٰن مفقراء کی زبان رحمان کی تکوار ہے کے یہی معنے بیں اور جس کسی کے وجود میں (تصور اسم محمصلی اللہ علیہ وسلم) کا نور داخل ہو جائے اس مخص کا ہرکام نور محدرسول الله صلى الله عليه وسلم سے موتا ہے۔ فنافی محد صلی الله علیه وسلم کے یہی مراتب ہیں جو کوئی پیر مرشد کے تصور سے نور میں تم ہو جاتا ہے اس کی ہر بات ہیر مرشد کی جانب سے ہوتی ہے بید فنافی التینے کے مراتب ہیں ریمکم عارفوں عاشقو یا واصلوں کے نصیب ہوتا ہے ظاہری عالم فاهل اس علم سے بے خر ہوتے ہیں کیونکہ زیر زیر کے عرم اور فقہ کے مسائل سے واقف ہوتے ہیں۔ جب کہ فقر کا مغز علم معرفت اللہ فقر ہے جو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کا فخر ہے۔ جو کوئی دنیا پر فخر کرتا ہے اس کی تمام خصلت فرعون جيسى بهدتو كوى عادت اختيار كرنا جابتا به؟

لفس سانب کی مانند ہے جو انسون (منتر) پڑھنے سے وجود کے سوراخ سے باہرنگل کرتید میں آ جاتا ہے (بیمنتر) محاسبہ خلاف نفس ہے جس سے نفس کے ساتھ انعماف کیا جاتا ہے جو بیمنتر نہیں پڑھتا وہ احمق ہے کہ نفس کے مانپ پر ہاتھ ڈالنا ہے جس کی کونٹس کا سانپ ڈس لیتنا ہے و سمعی درست نہیں ہوتا کیونکہ یہ زہر لازوال ہے جان لے لیتا ہے جس سے (باطن کا انسان) ہے جان ہو کر مرجاتا ہے جھے اس قوم پر جیرت ہوتی ہے کہ جس کی زبان پر قرآن کی تفییر نبس و حدیث کا بیان ہوتا ہے لیکن ان کے باطن میں نفس خبیث دیوجن کی تاہیں ہوتا ہے جات کہ کامل مرشد عالم فاضل کی تاہم ہوتا ہے یہ خبیث دفع نبیس ہوتا جب تک کہ کامل مرشد عالم فاضل فقیر اس کو (مجاب نفسی) کی تلقین نہ کرے عالم فاضل مرید ہی فقر کا طالب ہوتا ہے ایبا فقیر جو بڑام عالم پر امیر ہوتا ہے۔

آخر انتهائي فقركيا بيع فقير برخن من الله تعالى اور برخن من محمصطفي

صلی اللہ علیہ دسلم سے ہم کلام ہوتا ہے فقیر کا ہرشن انبیاء اولیاء اللہ سے کلام ہوتا ہے اور فقیر کا ہرشن فرشتوں سے ہم کلامی ہوتا ہے اس طرح فقیر کلوق خدا سے ہم کلامی ہوتا ہے اس طرح فقیر کلوق خدا سے بھی ہم خن رہتا ہے اسے عجیب خیال نہ کر اور نہ ہی اس کا انکار کر حضرت بایزید

بیطامی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمیں سال تک خدا تعالی سے ہم کلام رہا اور لوگ ریہ بجھتے رہے کہ جمارے ساتھ ہم سخن ہے۔

تصور اسم الله کی مثل وجود بید طالب کے وجود کے ساتوں اعضاء کو اس طرح پاک و صاف کر دہتی ہے کہ اسے تمام عمر ریاضت اور چلہ کئی کی حاجت باتی نہیں رہتی ریاضت طالب کی آ زمائش کیلیے کروائی جاتی ہے جب کہ کالی مرشد تو پہلے ہی روز قرب الله سے راز اور مشاہدہ بخش دیتا ہے اور اسے جعیت سے کشائش اور آ سائش میسر ہو جاتی ہے۔

ببيت

چیئم ہی عینک ہوئی جس نے وکھلایا خدا یہ مراجب ہوئے ہیں حاصل نعیب اولیاء چار چیزوں کو جو چار (قتم) کے نفوں کی لذت اور ہوائے نفسانی ہے جھوڑ دینا جاہیے۔ (تا کہ دیدار ہے مشرف ہو جائے)

### ببيت

سینہ صافال پر نہ ہنس ہوش کر آئینہ دیکھ کر جو بنتے خود پر ہنتا ہے وہ

فقیر کا وشمن تین قتم کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا:

یاتو وہ حاسد مردہ دل زندہ زبان کا عالم تصدیق (قلبی) ہے ہے جر اور جاہل ہوگا

يا وه جمونا كافريا منافق موكا\_

یا وہ کمینی دنیا کا طلبگار ہوگا اور بہشت میں بالشت بحر جگہ بھی اے نہ ملے گی۔ · كامل فقير داي ب جوايك دم ايك محرى بلكه آئده جميئنے كيلئے بهى مجلس محرى صلی الله علیه وسلم اسے جدانہیں ہوتا۔ جس سی کو دائمی حضوری مجلن حاصل نہ ہو وہ مخض فقیر نبیں ہے اس کو درویش کہتے ہیں اور درویش کا مرتبہ علم باطن سے اور محفوظ كالمطالعه ب- يس ظاہرى علم كے علماء وارث الانبياء كاكيا نشان بيد؟ كه اليب علماء كاعلم جرشب ما شب جمعه ما مهينة مين ايك بار ما سال مين ايك بار دیدار محدرسول الله سلی الله علیدوسلم کا وسیله بن جاتا ہے بدوصال خاص ہے۔ جو كوئي حضورى مجلس مين واصل موكر ديدار محدى صلى الله عليه وسلم يسيد مشرف نهين ہوتا اور اس کا علم اس کے وجود میں تقع و تا جرنیس دیتا ایسے عالم کو حال یعن محد مصر كي ما نقر برجد الخواف والا كهد يسكت بين \_ وه لوكون كى أتحمون مين كاننا الخباستم ريثوت خورالل آزار ب آگر جمله علماء و فتنها و الل محدث ومغسر اور زاید جاد می محمت میں عامل کابل میم اور جو یمی زندہ مردہ اور جو کوئی روے زمین و بحل والس موجود إلى اكران سب كو يكيا كرويا جاســ (اوران ك حيادت كوجمع

کیا جائے) تو وہ اولیاء اللہ کے تقرکی ابتدا کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایسا تقرب سے پشت ناخن پر کونین کا تماشہ کیا جاتا ہے الحدیث تقرساعہ خیرہ من عبادة الثقلین ایک گئری کا تفار دونوں جہان کی عبادت سے بردھ کر ہے ہوئے حدیث ہے جس میں ذکر اللہ کا تنظر دونوں جہان کی عبادت سے بردھ کر ہے ہوئے قرض کے جس میں ذکر اللہ کا تنظر سب فرائض سے پہلا فرض کلمہ طیب کا ذکر کا اللہ اللہ اللہ اللہ محصوری میں شرط ہے کہ یہ ذکر خفیہ ہونا چاہیے جو مشاہدہ حضوری خرسول اللہ راز سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ بلند آ واز سے ذکر کرنا۔ جوکوئی حضوری محمد رسول اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے اللہ علیہ وسلم بن جاتا ہے دو اس آیت کریمہ کے مصداق ہوجاتا ہے۔

توله تعالى واصبرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيُدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعُدُّ عَيُنكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيْوةِ اللَّنْيَا وَلَا تُطِعُ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبُعَ هَوْهُ وَكَانَ آمُرُهُ فُرُطًا ٥

الله تعالی نے فرمایا: اپنفس کوان لوگوں کے ساتھ پابند رکھتے جو میں و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی برضا چاہتے ہیں۔ ونیا کی زیب و زینت دیکھ کر ان سے تہاری نگاہیں شنے نہ پائیں اور نہ ہی ان کی راہ چلئے جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے ففلت میں ڈال رکھا ہے اور ان کا کام (بداعمالیاں) حدسے بردھ کی ہیں۔

تُولَّهُ تَعَالَٰلَ وَلَا تَطُوُدِ الَّذِيْنَ يَلَّعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيُلُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَنِّي وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَنِّي فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ -

اے پینیر اجولوگ منے وشام اپنے رب کو بکارتے ہیں اور ای کی بہنا مندی جاہتے ہیں۔ان کی سے (لینی اعمال) کا حساب دینا آپ کی قیمیہ نہیں اور مذہی آب کے متعلق حساب ویٹا ان کے ذمہ ہے ان کو دھتاکاریے نہیں کہ کہیں تم طالموں میں سے ہو جاؤ۔

به زنده قلب نفس پرامیرفقیر ہیں۔ جو اللہ قاور کے عکم سے کونین پر قدرت و (نفرف) رکھتے ہیں قولہ تعالی : وَإِذْ قَالَ اِبْوَاهِیُمَ وَبِ اَدِنِی کَیْفَ تُحٰیِ الْمَوْتِی قَالَ اَوْلَهُ تَوْمِنُ قَالَ اَکْنُ کَیْفَ اَبْوَاهِیُمَ وَابِی قَالَ اَوْمُونُ قَالَ اَوْمُنُونَ قَالَ اَوْمُنُونَ قَالَ اَوْمُنُونَ قَالَ اَوْمُنُونَ اَلَٰهُ مُونِی قَالَ اَوْمُنُونَ اَلَٰهُ مَوْمُنُ اللهُ عَلَى مُلِ جَهَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّ ادْعُهُنَّ الطَّیْرِ اَصُرُهُنَّ اِللهُ عَزِیْرَ حَکِیْمٌ۔

الطَّیْرِ اَصُرُهُنَّ اِلْدُکَ اَللهُ عَزِیْرَ حَکِیْمٌ۔

الطَّیْرِ اَصُدُ اَللهُ عَزِیْرَ حَکِیْمٌ۔

الْتَیْنَکَ مَعْیًا وَاعْلَمُ اَنَّ اللهُ عَزِیْرَ حَکِیْمٌ۔

جب اہراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا رب جھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تھم ہوا کیا تہہیں یقین نہیں؟ عرض کی ہاں ہے۔ لیکن اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا چارتنم کے پرندے لے کر ان کو اپنے ساتھ پیدھا لیجئے۔ پھر ان کو ذریح کر کے ان کا (قیمہ) الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دہیجئے۔ پھر ان کو بلائے۔ وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے۔ جان لو ا بے شک اللہ تعالی عزیز و تھیم ہے۔

کیا تو جانا ہے کہ ان چار پرندوں کو ذکے اور کشتہ کرنے والا زندہ قلب دائی حضوری ہوتا ہے اس منم کا ذاکر فقیر علم تغییر کا عالم اور قلبی تقدیق میں (کامل ہوتا) ہے اس منم کا ذاکر فقیر علم تغییر کا عالم کہتے ہیں۔ الحدیث الفقر فظری والفقر منی فقر میرا فخری والفقر منی فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔

بيت

جانا ہے فقر کیا ہے مینے کان کرم و کھے لیا جب روئی فقرش کیساغم

والمريخير ماحب ملي الله عليه وملم سه بينام اور آ ورد برد كو كين بين فقير جس

ونت بھی جاہتا ہے تصور واسم الله یا تصرف روحانیت قبور کی راہ ہے حضوری مجلس میںمشرف ہو جاتا ہے۔

فقير يرفقر كا اثبات ليسے ہوتا ہے؟ فقر كا مرتبه اسم الله ذات (كے تصور) اور فنافی الله (نور ذات) ہونے سے حاصل ہوتا ہے جس سے مردہ ول کو روز قیامت تک کیلئے وائمی حیات نصیب ہو جاتی ہے اور جس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے اسے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے نجات مل جاتی ہے اور زندہ قلب سے ہر گز كُولَى كَنَاهُ سُرِزُونَيْسُ مُوتًا "وَخَلَقُتُ الْحَمَارَ بِصُورَتِ الْبَشَرِ" اور اگر ايبانيس ہے تو وہ انسانی صورت میں گدھا پیدا کیا گیا ہے اور ایسے لوگ بکثرت موجود بين ـ توله تعالى حُمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسُفَارٌ وه كُده كَي ما ثمُد يوجِه الْحالي والا (جانور ہے) جان لو! آ دمی کو انسان کو بشر کو کس بات سے شناخت کر سکتے بیں ؟ وہ مشکل میں کارآ زمودہ یا وفا جانار نہ زبانی کلام کرنے والا نہ مجرب کھانا کھانے والا فانی ہوتا ہے بلکہ وہ یار جانی اللہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اسم الله كا ذكرتو يرند اورطوط بهى كرت بي ليكن اسم الله كا ذكر كرت والا کامل وہی ہے جو اسم اللہ کے ذکر ہے حضوری حاصل کر لیتا ہے۔

ذکر و فکر وسوسہ ہے دل سے وجو مرشد سے تو طلب کر توحید کا نور سمرشد سے تو طلب کر قربش حضور بے حضوری ہر طریقہ راہزن طالبوں کو کافی ہے ہی ہے ت انتبايس قادري صاحب لقاء

ذکر کو بھی جھوڑ اور فکر بھی نہ ہو با حضوری قادری کی ابتدا

توله تعالى - مَنْ كَانَ فِي هٰلِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْلَهِرَةِ اَعْمَى ٥جواس وثيا شِي

اندها ہے وہ آخرت میں بھی اندهارہے گا۔ (دیدارالی سے مشرف نہ ہوگا)۔

#### بريت

اندھے کو میں گر کہوں دیدار کر اندھا مادر زاد کیے ویکھے گا مگر

قادرى مقرب الحق كوكت بين "حسنات الابوار سيات المقربين" نيكول كى نیکیاں (مراقبه مکاففه ذکرفکر) مقربین کے نزدیک گناه کے درجه میں ہیں۔کامل قادری کی نظر میں طالب جاہل ہو یا عالم (دونوں) برابر ہوتے ہیں۔ کامل کو ہر علم ادر ہرنصیب (عطا کر دینے کا) اختیار ہوتا ہے کیونکہ مقرب بروردگارلوح محفوظ (سے برعلم کا مطالعہ) کر کے غس کو سعد اور سعد کوغس میں تبدیل کر دیتا ہے تو اسے عجیب خیال مت کر کیونکہ کامل قادری کے طالب مرید کا کھانا مجاہدہ اوراس کی خواب حضوری مشاہرہ ہوتی ہے دانا بن اور آگاہ ہو جا کہ طریقہ قادری میں ہرطریقہ کے جاسوں شیطانی نقب زنی کرتے ہیں تا کہ طالب مرید قادری کو مراہ کر دیں قادری کو فتح قادری طریقہ ہے ہی ہے قادری طالب مرید جو کئی دوسرے طریقہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے اخلاص اختیار کرتا ہے وہ مردود ہو کرسلب ہو جاتا ہے اور قیامت تک اس کا دل زندہ نہیں ہوتا۔ قادری اور دوسرے طریقه والوں کی پہیان سیے کر سکتے ہیں؟ قادری نے تکلف ہے تکلیف اہل تو حید ہوتا ہے اور دوسرئے طریقنہ دالے اکثر اہل تقلید موتے ہیں کامل قادری کے ہاتھ میں پہلے ہی روز اسم اللہ ذات توحید کی کلید موتی ہے جس سے مہمات و (مشکلات) کے ہر قفل کو وہ کھول لیتا ہے۔ وُ جَزَاكُمُ اللَّهُ فِى الْدَارَيْنِ خَيْرًا \* الله تَعَالَى السِّے فقير كو دونوں جہان ميں يَرُ السِيمَ خَيرِ عطا قرمائے۔ (امين) الله بس ماسوئی الله ہوس۔حضرت پيرميرال محی

الدين قدس الله سره العزيز اين طالبول مريدول سد ايماتعلق ركعت بين جيها كهجهم اور سانس ہوتے ہیں۔ اگر سید عبدالقادر جیلانی حضرت پیر دیکھیر کا مرید طالب فرزند صالح ہے تو وہ ہمیشہ پیر دینگیر کی آسٹین میں (پناہ لئے رہتا) ہے اور اگر طالب طالع ہے تو خدا و رسول کی قتم شاہ می الدین اینے مرید کے حال و احوال اقوال و افعال اور اعمال سمى حال مين تاقيامت اس سے جدانبين ہوتے۔حشرگاہ کے ہرمقام پر بھی اس کو اپنی نظر نگاہ پناہ میں رکھتے ہیں بیہوہ بخشش وعطا اللي ہے جس كا وعدہ الله تعالىٰ نے حضرت محمصلی الله عليه وسلم سے كرركها هي كه طالب مريد فرزند حضرت پيرونظير كو دوزخ مين نه والے كا اور اگر کوئی حاسد کاؤب اور منافق ہے کہ ابیا نہیں ہوگا تو اس مخص کو (اس كتاخى) يربهشت سے محروم كركے باہر نكال ديا جائے گا اور جو كوئى طالب مرید فرزند حضرت پیر دینگیر ہو کر آپ کو اپنے سے جدا جانے پھر وہ کیسے اپنے آپ کو طالب مرید فرزند حضرت پیر دینگیر کہلاتا ہے؟ جو کوئی کسی مشکل کے وقت امداد کیلئے حضرت پیر دنتگیر کو اخلاص اعتقاد اور یقین کے ساتھ یاد کرتا اور کہتا ہے "أخضروا يا مالك الارواح المقدس والحي الحق شاه عبدالقادر جيلاني حاضر شو" اورننس پرشدت غضب اور دل پر جذبہ سے لا الله الا الله كى تين ضربيل لكا تا بي توب فك تيسرى ضرب يرحضرت بيرود علير ارابع عناصر کے نفسانی جشہ سے حاضر ہو جاتے اور ظاہری آجموں سے نظر آتے ہیں یا قلب کے (نورانی) جشہ سے حاضر ہو جاتے ہیں جوعین العیان کونظر آ جاتے ہیں یا جشہ روح سے حاضر ہو جاتے ہیں اور (قلب) کی آتھوں سے نظر آ جاتے ہیں یا سری جشہ سے حاضر ہو جاتے ہیں اور (روٹ) کی آ محمول سے تظر آ جاتے ہیں یا نوری جد سے حاضر ہو جاتے ہیں اور صاحب حضوری کونظر آ جاتے ہیں بعض کو اس کی ہاطنی استعداد کے مطابق ظاہری ملاقات ہو جاتی ہے البعض كوالهام سے بات (دل ميں ڈال دينے) بيں بعض كو وہم بعض كو دليل سے آگانى ہو جاتى ہے اور بعض كو دليل سے آگانى ہو جاتى ہے اور بعض كو دصال نصيب ہو جاتا ہے اور بعض كو پيغام مل جاتا ہے۔

جو کوئی طالب مرید فرزند وصل کی اصل سے واقف ہے وہ خاص الخاص اولیاء کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے ایسے اولیاء الله مرتے تبیں ہیں۔ بلکہ اسم الله ذات سے (اس فائی) زندگی سے دائمی حیات میں داخل ہو جاتے ہیں اولیاء کی موت سے مرادیہ ہے کہ وہ خطرات سے نجات یا لیتے ہیں۔ قَالَ عَلَیْهِ الصلواة مَنْ عَرُفَ اللهُ لَمْ يَكُنُ لَهُ لِذَتْ مَعَ الْخَلْقِ \* جُوكُولَى اللهُ تَعَالَى كا عارف ہو جاتا ہےا سے مخلوقات (کے میل جول) سے کوئی لذت نہیں آتی۔حضرت شاہ کی الدين نے قرمایا۔ ٱلْائس بِاللهِ وَلا الْمُتَوَحَّثُ عَنْ غَيْرِ اللهِ – وه الله تعالى سے تو انس كرنے لكتا ہے كين غير الله ہے اس كے (ول ميں) وحشت پيدا ہو جاتى ہے۔ بدان اولیاء اللہ کے مراتب ہیں جن کی موت و حیات برابر ہو جاتی ہے و الله عَلَيْهِ الصَّاوَةُ وَالسَّلَامُ - إِنَّ آوُلِيَاءَ اللهِ لَا يَمُوْتُونَ بَلُ يَنْقَلِبُونَ مِنَ الدَّارِ اِلَى الكار حضور باكت صلى الله عليه وسلم في فرمايا ب شك اولياء الله مرت تبين الله الكه الك جكدت دوسرى جكنتال موجات بي تولدتعالى و لا تَقُولُوا لِمَنْ اللهُ عَلَى سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتِ مَلَ اَحْمَاقُ وَلَكِنَ لا تَشْعُرُونَ ٥ الله تعالى نے فرمایا كم جولوك راه كى الله من قل كر ديئے جائيں ان كومرده مت كبوره زنده بي الکین تهمیں (ان کی زندگی) کا شعور نہیں۔

جو پچوبھی علم علوم جن و انس موکل فرشنہ (کوتنچر کرنے کیلئے موجود ہیں)
و سب علم دعومت قبور کی قید ہیں ہیں۔ جو اہل تصور حضوری عارف کو نعیب
اسٹ ہیں۔ کیا تو جات ہے کہ ہرتم کے خاص و عام لوگوں کی زبان ہراسم اللہ
ماری اللہ کا (ورد) ہوتا ہے اور وہ اسم اللہ کا (دخیفہ) بھی کریتے ہیں لیکن اسم

الله کی کنہ (جس سے اسم باسمی ہو جاتے ہیں) نہیں جانے۔ وہ قرب الله کی کنہہ کو کھول دینا معرفت سے محروم ہوتے ہیں کامل مرشد تلقین سے اسم الله کی کنہہ کو کھول دینا اور طالب کا ہر مطلب اسم الله کی کنہہ سے دکھا دیتا ہے۔ عقلند وہی ہے جو طالب کو چارفتم کے تصرف عطا کر دیتا ہے جس سے طالب تمام عمر بے جمعیت اور پریشان نہیں ہوتا ایبا فقیر لا یخاج (حیات و حمات) کے اولیاء الله اورظل الله بادشاہ پر غالب ہوتا ہے نہ تو کسی سے کوئی حاجت رکھتا ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی التجا کرتا ہے وہ چاروں تصرف یہ ہیں۔

ادّل تفرف علم وعوت قبور كاسے: قَالَ النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَعَيَّرُ ثُمَّ فِي الْاُمُورِ فَاسْتَعِيْنُوا مِنْ اَهُلِ الْقُبُورِ \* جب ثم كى كام مِن جيران ره جاوً تو اہل القور سے اعانت طلب كرو۔

جوطالب علم دعوت میں تمام (قتم کی دعوت پر غالب) ہوجاتا ہے۔ ہرقتم کا تقرف ہمیشہ کیلئے اس کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ لیکن طالب کیلئے پہلا فرض یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نفس کو اپنے علم میں لے آئے۔ جوکوئی علم دعوت کے مطالعہ میں باعمل عامل ہے وہی فقیر کامل ہے اس راہ کی اصل (بنیاد) قرب آلہ سے وصل عاصل کرنا ہے جب کہ دنیاوی عزت کا (خواہشند) خود فروش ہوتا ہے جس کا فلس موٹا ہو جاتا ہے اور اس کا دل شب و روز (گناہ کے کاروبار) ہیں معروف رہتا ہے اے میری جان من لے آئے ہزار کتاب (کامفمون) تو ایک خن میں رہتا ہے اے میری جان من لے آئے ہزار کتاب (کامفمون) تو ایک خن میں من بی سا جاتا ہے جب کہ ایک خن ہزار کتاب میں نہیں آتا۔ یہ (بخن) حضوری ہے جو اہل مفور عاشوں کے تعیب ہوتی ہے لین کوئی دوسرا کون ہوتا ہے جو اہل مفور عاشوں کے تعیب ہوتی ہے لین کوئی دوسرا کون ہوتا ہے جو اہل خور عاشوں کے تعیب ہوتی ہے لین کوئی دوسرا کون ہوتا ہے جو اہل خور کیا جانا ہے؟ یہ خن تو دوام حضوری ہے۔ یہ علم لدنی سر دوسرا ہے۔ تو اس خن کو کیا جانا ہے؟ یہ خن تو دوام حضوری ہے۔ یہ علم لدنی سے دور ازل کا فیش فعل تو فیق حاصل ہو جاتی ہے جس سے روز ازل کا فیش فعل تو فیق حاصل ہو جاتی ہے جس سے دور ازل کا فیش فعل تو فیق حاصل ہو جاتی ہے جس سے دور ازل کا فیش فعل تو فیق حاصل ہو جاتی ہے جس سے دور ازل کا فیش فعل تو فیق حاصل ہو جاتی ہے جس سے دور ازل کا فیش فعل تو فیق حاصل ہو جاتی ہے جس سے دور ازل کا فیش فعل تو فیق حاصل ہو جاتی ہے جس سے دور ازل کا فیش فعل تو فیق حاصل ہو جاتی ہے جس سے دور ازل کا فیش فعل تو فیق حاصل ہو جاتی ہے جس سے دور ازل کا فیش فعل تو فیق حاصل ہو جاتی ہے جس سے دور ازل کا فیش فعل تو فیق حاصل ہو جاتی ہے جس سے دور ازل کا فیش فعل تو فیق حاصل ہو جاتی ہے جس سے دور ازل کا فیش فعل ہو تا تھ جس سے دور ازل کا فیش فعل ہو جاتی ہے۔

طلال کھاتا تیج بولتا اور ایز دمتعال کے حضوری مشاہدہ سے مشرف ہو جاتا ہے یہی وصال حضوری قرب معرفت الله کے مراتب ہیں جومطلق تو فیق اللی ہے وَ مَا تَوْفِیْقِی اِلّا بِاللّهِ اور الله کے سوا کوئی تو فیق حاصل نہیں ہوتی۔ اس راہ کی اصل (بنیاد)علم ہے۔ جاہل اس راہ میں چل نہیں سکتانہ

بريت

گر تو عقل رکھتا ہے تو علم حق کر طلب جابل تو ہیں ریچھ شور مثل سگ

علم بھی تین قتم کا ہے اور اس علم کے تین طریقے ہیں۔ (۱) شاعروں کاعلم (۲) عربی دان علماء کاعلم

(m) توحید کے عارفوں اہل تصوف فقیر اولیاء کاعلم۔

شعرا کاعلم فصاحت و بلاغت اور دانش وشعور پربتی ہوتا ہے علاء کاعلم فقہ تفیر حدیث کاعلم نصاحت و بلاغت وہ علم کے مطالعہ مناظرہ نداکرہ ذکر ندکور میں مشغول رہنے ہیں۔اہل تصوف اولیاء الله کاعلم قرب الله جی و قیوم کی حضوری سے ہوتا ہے اور جس جگہ حضور ہے وہاں پر اسم رسوم مطالعہ کتاب رقم رقوم شعر شعور کاعلم بے خبر اور بہت دور ہے۔

دانا بن اور آ گاہ ہو جا چنانچہ جو کچھ بھی لاسوئی اللہ خطرات کے دفاتر ہیں

ان کواہے ول سے کھرچ ڈال۔

اسم الله ذات كى حاضرات سے منج بے رنج كا تصرف الله تعالى كى عطا الله فالله كى عطا الله فاللہ كى عطا الله فاللہ كى عدا كلمہ الله فلسب كو با نصيب كر ديتا ہے اور طالبوں كا ہر مطلب بحكم خدا كلمہ

طبيب لا الله الا الله محمد رمول الله كى تعبه سيد حاصل موجاتا ب- دوزخ كى آگ اس برحرام ہو جاتی ہے ایمان اور بہشت اللہ تعالی کے فضل و رحمت عدے اس كا عاشق موجاتا ہے اس كو جمعيت تمام برخزانے كا تصرف برحم كا رزق مل جاتا ہے اور ہرفتم کے خزانوں کا تصرف نصیب قسمت چنانچہ جو بچھ بھی از لی فیض ونضل ہے اسم الله ذات اور كلمه طبيب كى سطے ميں ہے۔ كامل بير أور مكمل مرشد وہی ہے جو کلمہ طبیب کی طے کو توجہ باطنی سے کھول دے اور ہرفتم کے خز انوں کا تصرف اس کی قسمت اور رزق کلمه طبیب سے دکھا دے کیونکہ میرحق کی جانب ے حق ہے برحق ہے بعرت الله والله بالله تم بالله معرفت الله حق ہے۔ به کتاب تم بخت و بے نصیب و بے عقل اور بدقست کو پہند نہیں آئی۔ اس كتاب كاعلم الله تعالى كے خوش قسمتی كے خزانوں اور فقر كى سختیق بخش ديق ہے اور توقیل سے دکھا وی ہے جے عقلند دائمی طور پر حاصل کر لیتا ہے اور (عام الوگوں) کی عقل تو رونی کی طلب (میں ہی مبتلا رہتی) ہے۔اس کتاب کا نام محک العلماء وفقهاء وفقراء وعارف اولياء الله ركها حميات بيركماب بدايت عرفان اور عنابيت خدا كي مراتب كو پہنچا ويق اور مجلس محمد مصطفی صلی الله عليه وسلم ميس داخل كر وی ہے جو کوئی شب و روز اس کتاب کو استے مطالعہ میں رکھتا ہے اور اس کو بار بار پرستا ہے وہ دنیاو آخرت میں مختاج نہیں رہتا لا یختاج ہوجاتا ہے۔

ابيات

بعقل کو خوش نہیں آتی ہے کتاب عاقلوں کو تعنی بخشے بے حماب غوث و تطب تم کو بنا دے ہرورت ہر تفرف کیمیاء کا دے سبق اکسیز تکبیر اور علم کیمیاء کیمیائے ہنر سے نظر کو حاصل خناء

بعض نوگوں کو عقل ایک دوسرے کو تعیمت کرنے سے حاصل ہوتی ہے اليه لوك كدا كرول كي مثل سوال كرنے والے ہوتے ہيں۔ اولياء الله كوعلم اور عمل بغیر کسی مصلحت کے خدا تعالیٰ کی عطاء و بخشی سے ہوتی ہے اس کو "معمل کی' کہتے ہیں کل و جزیر حاکم امیر تمام جہان کا خبر کیریبی فقیر ہوتا ہے جو عالم موكراس كتاب كومرف مطالعه كيلئ يزمنا ہے۔ (اس يرتمل نبيس كرنا) اكر جه اس کی زبان پرتغیر کا (بیان ہو) وہ طمع اور حرص سنے بازنیس آ تا قال علیہ الصلوة والسلام - لِكُلِّ شَتْى آفَة" وآقة العلم الْعِلْمِ بِالْطِعْعِ يَحْسُورُ بِإِك ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کیلئے ایک آفت ہوتی ہے اور علم کیلئے آفت همع بهداول علم غنايت كيمياء بنروتيميا نظركا تصرف سكمانا جاييراس کے بھد ہدایت کی (تلقین) کرنا جاہیے طالب شاکرد خاص کوعلم کیمیا م کامحرم کرنا معادت ثواب بعيد عطا ب اور نالائق طالب شاكرد كو بخشش كرنا بهت يوى خطا ہے جوکوئی بے عقل کو بیملم عطا کرتا ہے اس کے خون وخرابی کا وبال اور زوال ای کا کرون پر موکا نقیرون ہے جو ہرتصرف میں عالم ہرتصور میں کامل ہرتوجہ مِن ممل برتفر مِن المل موتا في اور جمله مجموى مراتب لاطامع فقير كو حاصل بوتے ہیں۔

## ابيات

معمل حق نور ہے حق کا آفاب (جسم) میں ہوجائے روش ماہتاہ بیات معرفت وخدت خدا ہے معمل ند (لقاء) ہے خبراز معرفت وخدت خدا ماقلوں کی معمل ہے از ذات حق مطالعہ با علم وعلم دل کا ورق میں مطالعہ با علم وعلم دل کا ورق میں مخت حاصل ہواز کنہ کن جاوداں کو یا لیا از یک سخن میں مارفیق آئیوں کو بتایا ہم نے بارفیق آئیوں کو بتایا ہم نے

عقل ایک بھید ہے ادب سے حاصل ہو بے ادب بے عقل سے بس عقلًا عقل والا دائما اندر سکوت لب بلب بستہ ساکن لاحوت

الحدیث: مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدُ کُلُ لِسَانَهُ ﴿ جَسَ نِے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پس اس کی زبان (کلام سے) کند ہوگئ۔ اہل حضور خاموش رہتے ہیں اور ان کی خاموشی حضوری اور جگر سے خون نوشی ہوتی ہے۔ بے عقل جوش و خروش کرتا ہے اور اس کی خاموشی خود فروشی ہوتی ہے۔

## ابيات

بے عقل بے حضوری حق سے دور عقلند غالب رہے روش ضمیر بے عقل دنیا کی طلب میں سک صفت علم وقتل جب ایک ہوں انسان کو شرف مرطالب طلب حق میں ہوں تمام اولیاء کو عقل کر دے با خدا اولیاء کو عقل کر دے با خدا طالب دنیا عقلند ہے شقی طالب دنیا عقلند ہے شقی طالب دنیا عقلند ہے شقی

عقل کلی سمجے نور اور باحضور عقل بیدار ہے تو (شیری) خواب گیر معرفت کی عقل ہے سر ہدایت علم کے بھی سر حف اور قال کے بھی سر دوام عقلند ہیں طلب اللہ میں ہر دوام انبیاء کی عقل ہے جن کی عطا عقلند ناظر نبی " صاضر نبی "

س لوا کہ ظالب مولی اگر چہ دنیا کی نظر 'یں تو بے عقل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی کے نزویک عقلند ہوتا ہے قال النبی صلی مله علیه وسلم – مَنْ مَاتَ فِی حُبِ اللهِ فَهُوَ شَهِیدًا مِو الله تعالی کی محبت میں مرکبا وہ شہید ہے فقیر اگر چہ لوگوں کے نزویک (ظاہری علوم کی مخصیل) نہ کرنے کی وجہ سے جاالی نظر آتا ہے مگر الله تعالی کی تو حید کے جاالی نظر آتا ہے مگر الله تعالی کی تو حید کے علم میں عالم فاصل مع الله 'باالهام' حضوری میں وکر فرکود

ے دور بدور کلام با کلام (کاعالم ہوتا) ہے تولد تعالیٰ فَاذَکُرُونی اَذَکُرُکُمُ O تم میرا ذکر کرو میں تہیں یاد کروں گا۔ عقلند تو باخدا متوجہ ہوتا ہے اور بے عقل طمع نفسانی حرص و ہوا میں مبتلا ہوتا ہے تو کئی (راہ) اختیار کرنا چاہتا ہے؟ کجھے معرفت مطلوب ہے یا باطل دنیا کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے؟ ایمان کا اصل مرمایہ (حرص طمع) سے رہائی پانا اور کم آزادی کو اپنا لینا ہے۔ جان لوا کہ حضوری میں تجلیہ انوار کی (کثرت) سے عقل کلی زیادہ ہو جاتی ہے طالب العلم علاء و طالب المولی اولیاء الله فقیر کے دائش و شعور اور ان کے مراتب کے درمیان کیا فرق ہے؟ علی فریات ہیں اور فقیر اولیاء الله ای علم کو عین بعین ورمیان کیا فرق ہے؟ علی فریات ہیں اور فقیر اولیاء الله ای علم کو عین بعین وکھاتے ہیں فریات اور طبقات کو طے درمیان کیا فریق ہے وہ باتو نی کرے ان کی تحقیق کرتا ہے فقیر کیلئے مسلک نہیں ہے بلکہ سلامتی ہے وہ باتو نی موکر آفات سے باہر نکل آتا ہے۔

ایک دوسرے کے قائم مقام بن کر قیامت تک مثل آفاب فیف بخشی کرتے رہیں گے وہ طالبوں اورلوگوں کے رہنما ہیں اس طرح منصب با منعب حضوری حاصل کرنے کا یمی طریقہ ہے۔

#### ابيات

طالبا اگر تو آئے تھے حاضر کر دوں نفس کو قبر و عصد سے مردہ کر دول معرفت ہے مودہ کر دول معرفت ہو تھے وحدت لقاء معرفت بہانا حق اولیاء تا کہ حاصل ہو تھے وحدت لقاء صاحب سنج اہل تقرف با صد کرم عارف باللہ وہی ہے جان من

جس کسی کا باطن صفا ہے اور اسے نظر عیاں سے تحقیق حاصل ہے۔ اس کو ہرفتم کے خزانوں کے تصرف کی توفیق بخق رفیق حاصل ہو جاتی ہے طالیوں کو اول تصرف کی توفیق اور (تلقین) کا بید طریقہ اس حدیث کے مطابق ہے۔

الحدیث: خیر الناس مَنْ یُنفَعُ الناسِ طَعُوق مِن بِهِمْ وبی ہے جولوگول کونع بہن ہے۔ پس معلوم ہوا کہ فقیر کا وجود کرم کی کان ہے اور فقیر کا کلام بیش قیبت موتی ہے اور کنہ کن اس کا مکان ہے۔ اے احمق پریشان حیوان اس کے قبر وجالیت سے فبر دار رہ کیونکہ فقرا کا قبر خدا تعالی کے قبر کا نمونہ ہوتا ہے فقیر کی ہر بات فقیر کی کام کشائی فقیر کی نظر و توجہ فقیر کی نشست و برخاست فقیر کا ہر کام جو وہ کرتا ہے کسی حکمت پر بنی ہوتا ہے فِعْلَ الْحَدِیْمُ لَایَخُلُوا عَنِ الْحِدْکُمَةِ مُن الله علیہ الله علیہ الله عرب جس طالب مربد کو ایک مرشد اور پیر سے اول دنیا کے فزالوں کی سیری کی تعلیم خاصل شہ ہو۔ تو ایسے طالب مربد کو دور کار سے طالب مربد کو معرفت اور فقر اختیاری کیسے نصیب ہوسکتا ہے قال علیہ الیہ طالب مربد کو معرفت اور فقر اختیاری کیسے نصیب ہوسکتا ہے قال علیہ ا

الصلوات والسلام النجوع الفند مِن العَدَابِ الْقَبُو م حضور پاک صلی الله علیه وسلم فی فرمایا که الله من فرمایا که الله فی فرمایا که فرمایا که الله فی فرمایا که فرمایا

كياتو (نہيں) جانبا كه شيطان عالم ہے اور علم كى قوت ہے اس نے تمام عالم کواسینے قیدو قبضہ میں لے رکھا ہے ہزار میں سے کوئی ایک مخص ہی ہو گا جو شیطان سے (فکا کر) ابی گیند نکال لے کمیا ہو۔ پس معلوم رہے کہ شیطان توریت و زیور الجیل اور فرقان جیدان جاروں کتابوں کے علم اور علم ہدایت سے بے نعيب اور محروم هي آوم عليدالسلام اولاد ميس سے سوائے علائے عامل وفقير دروليش كامل فوث وقطب ممل برايك برشيطان قوى اور غالب آجاتا باولياء الله كو (مراه کرکے) حضوری خدا سے روک کرائے تھم کے تابع کر لیتا ہے۔ و کونساعلم سے ووقع اور حرص کاعلم ہے شیطان علم طمع اور حرص کی لذت کی تعلیم نفس کو دیتا ہے جس سے بلا شک وشبہ وہ بے دین ہوجاتا ہے مطلب ہے کہ ونیا کی طمع دنیا کی زینت دنیا کی لذت شیطان کی متاع ہے۔ جو کوئی بھی متاع شیطان کواسیے ہاتھ میں لینا جاہتا ہے (دراصل) وہ شیطان کے ہاتھ ہر (اس ا فاروی کیلئے) یکا قول قرار کرتا ہے ہی اس لحاظ سے بھی سب سے پہلے دنیا کے تعرف کو اسیع عمل میں لانا جاہیے۔ تا کہ (دنیا) کی کوئی حاجت باقی شد السب- اور شیطان ای (متاح کا لائع) وسے کراس پر غالب ندآ سکے۔ ایسے والب مولی بی نفس و شیطان بر فالب اور عن فقیر موت بین - جو کوئی تصرف

میں عامل کامل ہے وہی فقیر غالب فیض بخش عالم ہے اور وہی و تھیر ہے تولہ تعالى - قُلُ مَنَاعُ اللُّنْيَا قَلِيلٌ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما و يحجّ كه متاع ونيا تلیل ہے۔ اور قلیل عورت کے خون حیض سے آلودہ کیڑے کے فکڑے کو بھی كُتِ بِي عربي موتوله ب يَا أَحِي لا تَجُلِسُ عَلَيْهَا لِأَنْ تَحْتُها قَلِيلُ "ال بھائی اس کے اور نہ بیٹھ کیونکہ اس کے بیچے خون آلودہ کیڑا را اے۔ پس فقیر دنیا اور (متاع دنیا) کو جوخون حیض ( کی مثل نایاک ہے) قبول نہیں کرتا ای کئے عارف اہل فیض اور (ونیا دار) اہل حیض کی مجلس درست نہیں ہوتی۔ دنیا کا ظاہری علم باحیا کیلئے ایک رکاوٹ ہے جو باحیا کو بے حیا کر دیتا ہے جب کہ معرفت كاعلم لاحد ہے جوخدا تك پہنچا دیتا ہے اور اسم الله (میں باسمی) ہونے سے خدا حاصل ہو جاتا ہے طبع تفس امارہ کا (فعل) ہے اور دنیاوی طبع کسی کام کی نہیں کیونکہ ریمقرب شیطان بنا دیتی ہے۔ اور قلب سلیم حاصل کرنے کی طمع اور وہ ظمع جس سے روح تجق تشکیم ہو جاتی ہے رجمان تک پہنچانے کا (وسیلہ) ہے جب تک شوق اور اشتیاق منفق نہ ہو جائیں ہر گر حضوری ملاقات نصیب

جانا چاہے کہ ذکر فکر میں سب جرت ہے علم کے مطالعہ میں سب جرت ہے تصور میں سب جرت ہے۔ عقق میں سب جمعیت استفامت ہے۔ عقق میں سب مامت ہے۔ عقب میں سب سوز ہے نقر میں سب آ موز ہے آگر ہیں مرتبہ علم سے حاصل ہوتا تو شیطان ہد میدان جیت گیا ہوتا۔ آگر تقویٰ سے ملکا تو بلعم باعور حاصل کر لیتا آگر جہالت سے حاصل ہوتا تو ایوجہل کول جاتا۔

یس معرفت اللہ کس چیز میں ہے؟ اور کس علم سے اس کی وائش تمیز میں ہوتا ہوتا۔ کہاں کے کہا تو جاتا ہے کہ اصحاب کہف کے کئے گو محبت کہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ کہاں سے کہاں سے

جوخلاف روح ہے اورنفس کی ابتداء ہی ان بات سے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ارداہ ) سے روک دیتا اور بے یقین کر دیتا ہے۔علم یقین زاد راہ ہے اور علم بے معرفت محرفت محرفت محرفت محرفت محرفت محرفت محرفت محرفت معرفت معرفت معرفت محرفت معرفت مع

معرفیت کے کہتے ہیں؟ معرفت علم نور ہے جو اُنا 'کبرُ غرور سے روک لیتا ہے ہر دو جہان کے (علوم) کی تحریر فقیر کی زبان پر ہوتی ہے خواہ وہ رد کرے خواہ قبول کرے کیونکہ لسان الفقراء سیف الرحمان ہوتی ہے۔

جاننا جاہیے کہ اگر کوئی مخص تمام عمر عبادت کرتا رہے اور کبڑے کی ماننداس کی کمردو ہری ہو جائے اور بہت سی ریاضت خلوت تشینی جلد کشی سے اس کا وجود بال کی ما بندسو کھ جائے اور وہ شب و روز آہ و زاری سے ایے سیناموں کو اس طرح جلاتا رہے جیسے کہ خشک ایندھن کو آگ جلا دیتا ہے تو بھی ان میں سے ہر ایک مرتبہ قرب خدا کی معرفت سے باز رکھتا ہے کیونکہ یہ خب اعمال ظاہری اعضاء سے کئے جاتے ہیں اور ظاہری اعمال سے دل یاک صاف تہیں ہوتا۔ عاشق ومعثوتی محبوبی و مرغوبی و محبوب القلوبی مراتب تضور اسم الله ذات کی متن وجود بير مرتوم سے حاصل ہوتے ہيں جس سے ساتوں اعضاء نور ہو جاتے ہیں اور صاحب مثق ایک ہی بار (کی مثبت مثق) سے حضوری میں پہنچ جاتا ہے۔ پی معلوم رہے کدانسان چندھم کی بیاریوں میں مبتلا ہوتا ہے دنیا کے مریض کا طبیب شیطان ہے۔ جو نفاق کی دوا دیتا ہے جس سے پریشانی پیدا ہو جاتی ہے عقبی کے مریض کا طبیب تقوی ہے اور تقوی تفس کو قل کرنے کا فتوی ويتا ہے مريض عشق لا دوا ہے مكر اس كا دارولقاء و ديدار ہے جوكوكى لقاء كا طلبكار ہے اسے جاہیے کہ بے سر ہو جائے۔ (بعنی معنوی موت افتیار کرے)

جب کی عالم فاضل (طالب کو) مرشد تلقین کرتا ہے تو اسے مجلس جمدی صلی الله علیه وسلم میں حاضر کر دیتا ہے اور حضور پاک صلی الله علیه وسلم اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ یہ ولی الله عارف ہی تیرا مرشد ہے بعد از ال علم کے عالم فاضل کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ عارف واصل طالب کے یہی آٹار ہوتے ہیں وگرنہ ہزاران ہزار طالبوں کو ایک ہی نظر سے دیوانہ کر دینا اور جاہلوں کو جنون میں مبتلا کر دینا کچھ بھی مشکل و دشوار نہیں۔ مرشد صاحب تو فیق اور طالب عالم فاضل صاحب تو فیق ہور طالب عالم فاضل صاحب تحقیق ہونا چاہے جائل ہر گرز عارف بالله نہیں ہوسکا اور معرفت الله کو حاصل نہیں کرسکا کیونکہ وہ زندیق ہے فقر کی فقیری ہواہے الله اور معرفت کے دو گواہ ہیں ایک گواہ علم خاص کی راہ ہے جس میں وہ مفسر اور معرفت کے دو گواہ ہیں ایک گواہ علم خاص کی راہ ہے جس میں وہ مفسر صاحب تفیر عالم فاضل ہوتا ہے دوم گواہ باطنی علم ہے جو قرب اللہ بخش دیتا صاحب تفیر عالم فاضل ہوتا ہے دوم گواہ باطنی علم ہے جو قرب اللہ بخش دیتا

جومرشد فقر محری صلی الله علیه وسلم کے بید دو نشان اور (محواہ) نہیں رکھتا اور معرفت الله کا معرفت الله کا معرفت الله کی راہ اسے معلوم نہیں وہ جابل ہے جو کھی بھی معراج کے علاوہ مشاہدہ کرواتا ہے وہ استدراج (شعبدہ بازی) ہے۔

بيت

علم پہلے رہ ہے کے علم جو ہو حق نماء جاہلوں کی پیش حق ہر مرزمیں کوئی جکہ

وہ مرشد جو (ظاہری علوم) کا جاہل ہولیکن (باطنی معرفت کے علوم) کا عالم ہو وہ حضرت آ دم علیہ السلام کی مانند اس مرشد سے بہتر ہے جو ظاہری علوم کا تو عالم ہولیکن (دل کا جاہل ہو) جیسا کہ شیطان تعین۔ الحديث: إِنَّقُوا مِنَ الْعَالِمِ الْجَاهِلَ قِينَلَ مَا عَالِمُ الْجَاهِلَ يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيه وَالم نَ فرمايا قَالَ عَالِمُ اللهُ عليه وَالم نَ فرمايا عالم سے وُرت رہو۔ (صحابہ نے عرض کی) يا رسول الله صلی الله عليه وسلم وہ کون ہے فرمايا وہ جو زبان کا تو عالم ہے ليکن دل کا جابل ہے پس تصديق القلب کا علم فقير صاحب ارشاد سے طلب کر۔ قولهٔ تعالیٰ – لِمَا أَنْوَلْتَ اللّٰی مِنُ اللّٰهُ عَيْدٍ فَقِيرُوں (اسم) يا الله جو (فضل وکرم) تو جھے پر فرمائے میں (تیری بارگاہ) خير فقير و راسم يا الله جو (فضل وکرم) تو جھے پر فرمائے میں (تیری بارگاہ) میں اس کا سب سے پڑافقير (ما تکنے والا) ہوں۔

تقدیق و اقرار اور اقرار و تقدیق دونوں لازم و طزوم ہیں جوان دونوں علوم کو جاتا ہے وہ عالم عارف فقیر تحقیق با توفیق بحق رفیق جوعلم و تحقیق کو کھول دیتا ہے۔ اس کا وجود معرفت کا گہرا دریا ہو جاتا ہے جس میں اسے فنا فی الله فریق کہتے ہیں وہ خود نظارہ کرنے والا اور و کھانے والا غم دور کرنے والا فرحت بخش ہوتا ہے جَوَاک الله فی اللّدار آئینِ حَیْرًا - الله تعالی اسے دونوں جہان میں جزائے فیر عطا کرے۔ علا عین نماء وارث الا نمیاء ہوتے ہیں جو ہر طریقہ کے علم مسائل بیان کرتے ہیں اور فقیر عارف فنا فی الله عارف خدا قرب حضوری سے مشاہدہ ہیں معرفت الله میں دکھا دیتے ہیں پس فرمانے اور دکھانے میں برا فرق ہے۔

جس کسی کے جسم میں اسم اللہ تا میر اور عمل کرتا ہے تحقیق اس کی رفیق ہو جاتی ہے اس کو ظاہر و باطن کے سب فزانوں کے تصرف کی توفیق حاصل ہوتی ہے جس کسی کو جاہتا ہے از سرتا فدم منعت اندام جلا قلب قالب طالب الله کو خاص بائیر کی پخش کرنور مطاکر ویتا ہے۔ جس سے وہ یکبارگی معرفت اللہ سے مشرف دوام پر نظر الله منظور اور مجلس محمصلی اللہ علیہ وسلم میں صاحب حضور ہو جاتا ہے۔ وہ کبرو ہوا غرور سے باہر نگل آتا ہے وہ افعارہ جرار عالم میں مضہور ہو

جاتا ہے وہ ذکر ندکور سے باخدا ہوکر الہام سننے لگتا ہے ای کو باطن معمور وجود مغفور وقت شوق میں مست الست کہتے ہیں وہ استغفار میں مسرور رہتا ہے۔ وہ اسم اللہ ذات کا ارشاد کرتا ہے تصور و تفکر ہے مثل وجود بیر مرقوم کی تلقین کرتا ہے جس سے ماضی حال متعقبل کے احوال معلوم ہونے لگتے ہیں۔ عشق محبت و معرفت مراقبہ کی تو فیق جس سے مجلس میں طلاقات کرتے ہیں۔ فی اللہ ذات کی معرفت مراقبہ کی تو فیق جس سے مجلس میں طلاقات کرتے ہیں۔ فی اللہ ذات کی قوت سے خدا تعالیٰ کے لا مکان میں پہنچنا اور تصور تو فیق سے لقاء اور دیدار فوت سے خدا (تجلیات انوار ذاتی ) سے مشرف ہونا اسم اللہ ذات کے تقرف سے خدا (تجلیات انوار ذاتی ) سے مشرف ہونا اسم اللہ ذات کے تقرف سے شاخت اور حقیق کرنا اس کو حاصل کرنا شریعت کو رفیق راہ بنا کر حصول و مول کرنا ہی (مقصود حقیق) ہے۔ اس حقیقت کو ظاہر کا عالم اور باطن کا جائل۔ زندہ زبان مردہ قلب مردار طالب جو عالم بے عمل اہل سلب ہے وہ جائل۔ زندہ زبان مردہ قلب مردار طالب جو عالم بے عمل اہل سلب ہے وہ کیے جان سکتا ہے؟

#### ابيات

خوش سے دیکھا کرے صاحب نظر اندھا کیسے دیکھے گا اہل رقیب جس نے خدا کو دیکھا اندر لا مکان معرفت توحید نقرش شد تمام دیکھ کر جو نہ کیوں کافر شوم دیدار سے جو ڈرتا ہے وہ مجھ کو دے ویدار سے جو ڈرتا ہے وہ مجھ کو دے

جشہ میں جشہ ہوا انوار تر نہ دیکھنے والا یہاں پر بے نصیب و کیکھنے والا ہی پہچانے اسے یہاں دیکھا ہوں ہر دوام دیکھا ہوں ہر دوام گر کہوں دیکھا ہو گردن قلم گر کہوں دیکھا ہے ہو گردن قلم حیرت میں ہوں اور لب بستہ میرے حیرت میں ہوں اور لب بستہ میرے

جب تک طال جانور کو الله اکبر کی تحبر کہتے ہوئے چیری ہے ذری ند کیا

جائے وہ حلال نہیں ہوتا۔ ای طرح جب تک اللہ اکبر کی تکبیر سے نفس کو کشتہ نہ کیا جائے وہ ہر گز معرفت وصال تک نہیں پہنچ سکتا جو کوئی موت سے ڈرتا ہے وہ عاش نہیں ابھی خام ہے اور طالب دیدار ہونے کا (جھوٹا) دعویٰ دار ہے۔ وہ دعویٰ قام ہے اور طالب دیدار ہونے کا (جھوٹا) دعویٰ دار ہے۔ وہ دعویٰ تو طالب دیدار ہونے کا کرتا ہے گر ابھی تک کشتہ نہیں ہوا۔ وہ اہل مردار ہے۔ تو طالب دیدار ہونے کا کرتا ہے گر ابھی تک کشتہ نہیں ہوا۔ وہ اہل مردار ہے۔ کا کرتا ہے گر ابھی تک کشتہ نہیں ہوا۔ وہ اہل مردار ہے۔ حامدہ با مشاہدہ کریاضت باراز عبادت دوام اور سرا سرار کی نماز جس سے

جاہدہ با ساہدہ ریاضت بارار حبادت دورم اور سرا سراری ماری سے جاہدہ بروردگار (دور ہو جاتے ہیں) فناء اور بقا ایمان با حیاء مشرف معرفت بالقاء تصرف شخ بارنج علم علوم جی و قیوم کی عرض الہام لوح محفوظ کے مطالعہ کا علم ۔ حکمت کی نگاہ روش ضمیر کا مرتبہ۔ بغیر لشکر کے بادشاہ ہونا منام عالم ہر حاکم امیر عالم میر بنا جس سے جو بھی مقصود ہو حاصل ہو جائے۔ طالب مشق و جودیہ مرقوم سے قطب الاقطاب غوث الاحدت فی الفرد نور الجامع ہدایت الفقر فیض البرکات اسم الاعظم کے فضل سے مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اور روحانیت کے جملہ البرکات اسم الاعظم کے فضل سے مردہ کو زندہ کر سکتا ہے اور روحانیت کے جملہ علوم اسم الله ذات کے فضل جاتے ہیں علوم اسم الله ذات کے فضل جاتے ہیں بیات میں مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کو بیات میں بیات میں بیات کے جملہ بیات میں الله علیہ وسلم کو بیات میں بیات میں بیات کے جملہ بیات میں الله علیہ وسلم کو بیات میں مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کو بیات میں مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کو بیات میں الله علیہ وسلم کو بیات میں مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کو بیات میں مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کو بیات میں مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کو بیات میں مصل کا بیات کی مسلم کو بیات میں الله علیہ وسلم کو بیات کی میں دیات کی میں کو بیات کی مصلے کو بیات کی میں کا کو بیات کی میں کو بیات کی میں کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی کو بیات کو بیات کو بیات کی کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی کو بیات کی کو بیات کو بی

الیقین حاصل ہوتا ہے۔
صاحب تغییر با تاخیر اسم اللہ (کی مشق وجودیہ) سے تحریر (مرقوم) کرنا اور قدرت (کی زبان) سے اس کو پڑھتا ہے تو لا مکان میں اسم اللہ ذات کی انوار پروردگاہ ہے مثال لم پزل ولا بزال غیر مخلوق سے مشرف دیدار ہوجاتا ہے۔ تجھے اس بات پر اعتبار نہیں ہے اور تو مخلوقات میں سے اپنی معورت حال کے موافق جو پر کھی ہے اسے وصال کہتا ہے وہ ویدار نہیں معورت حال کے موافق جو پر کھی و کھتا ہے اسے وصال کہتا ہے وہ ویدار نہیں گلہ خام (خیال) ہے ویدار کرنے والے گوئی الیقین سے چند نشان حاصل ہو جاتے ہیں (جس طرح انسان اشرف العلوقات ہے) طالب عارف باللہ یا حال اسرق للانسان ہے۔ وہ مرشد سے علم دیدار کا سبتی پڑھتا اور مرشد کے موافق اور مرشد کے موافق الانسان ہے۔ وہ مرشد سے علم دیدار کا سبتی پڑھتا اور مرشد کے موافق اللہ موافق

فرمان پریفین کرتا اور اے (حق) جانتا ہے تو ایسے طالب صادق کو (مرشد) توجہ باطنی ہے مشرف دیدار کر دیتا ہے جس سے اول وہ (محبت اللی) میں ہمیشہ بیار رہتا ہے۔

دوم :اس کا قلب زنده و بیدار موجاتا ہے اور اس کی روح کوفرحت حاصل ہوئی ہے

سوم: وہ بدعت سے بے زار اور شرک کفر سے ہزار بار استغفار کرتا ہے اہل ا دیدار کے بہی احوال اور آثار ہوتے ہیں۔

برمراتب بجي وبين يحبي المتراور وحدت الجاست سے پاک كرونيا ہے الركل كواس سے درخت اگے تو درخت كالأى براسم الترتخر بربونام اس کی قدرت بیان کرتا سے صاحب نظ اورروش فعميرها حييفيسراس وبيجأ

الماس الوسرة المحالي في المرا

السن كے دى سے يہ مرابت ارفول مدرت نعيب بي ما مل كايل جيم الذات ونفرات وربعال كالتراب تواس كا وجود اس طرح ياك بوجانا ب ميسه صابون عمل ادر پليدكيرك

Walley Soul Wilder To at all law and a second sec AD DE RUISION DE LA COMPANSION DE LA COM While Wally all by

وہ ہمیشہ کلمہ طیب (کا ذکر) اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور (بروقت)

ماز ادا کرتے ہیں اذان بھی ایک آواز ہے۔ (جس میں اللہ تعالی کی عبادت
کیلئے بلایا جاتا ہے) اور سرود بھی ایک آواز ہے (جس میں شیطانی اور نفسانی
کاموں کی ترغیب دی جاتی ہے) ہی سرود کی چند اقسام ہیں۔ جس میں ہرایک
آواز (سر) کا الگ الگ نام ہے۔ (سا - رے-گا- ما- پادا- نی- سا) سرود
کی ایک آواز روز الست سے آرتی ہے جو پردہ بردار وسیلہ معرفت دیدار ہے۔
ہیآ واز روحانی با قرب ربانی روحانی عاشقوں اہل تصوف نقراء کو حاصل ہوتی ہے
جو رہبر با خدا ہے۔ شیطانی اور نفسانی آواز میں سرود دوسری فتم کا ہے۔ جس
ہو وجود میں شیطانی معصیت دل میں حرام شہوت اور طبع بیدا ہو جاتی ہے (ایا

ببيت

روبرو الله کے جو کیے روا

سرود جو ہے سر بسر نفسے ہوا

کس تاثیر سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ (رحمانی اور شیطانی سرود) کو اس کی تاثیر سے جان سکتے ہیں (رحمانی سرود) محمود وجود کومحمود بنا دیتا ہے اور (شیطانی سرود) مردود کومزید مردود بنا دیتا ہے۔

سرود عارفول کیلئے حالت محبول کیلئے طعام عاشقوں کیلئے وسیلہ اور واصلین کیلئے شوق کا درجہ رکھتا ہے۔

سرود کا سننا بعض کیلئے فرض ہے بعض کیلئے سنت ہے اور بعض کیلئے بدعت (جان لو!) کہ (سرود کا سننا) واصلین کیلئے تو فرض ہے (کیونکہ ان کیلئے درجات کی بلندی کا باعث ہے) طالبوں کیلئے سنت ہے اور غافلوں کیلئے بدعت ہے (جس سے ان کانفس موٹا ہو جاتا ہے) تو اپنے آپ کوکسی گروہ میں شارکرتا ہے (جس سے ان کانفس موٹا ہو جاتا ہے) تو اپنے آپ کوکسی گروہ میں شارکرتا ہے (بس ای لحاظ اور حال کے مطابق سرود کے سننے میں اپنا درجہ یقین کرلے) سرود کے تین مراتب ہیں۔

خوش آ واز سرود تو وہی ہے جس میں محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مدل کی جائے (آپ کی نعت پڑھی جائے) دوسرے وہ سرود (احسن) ہے جس میں صحابہ رضوان الله علیہ (کی شان میں) اشعار پڑھے جا میں تیسرے وہ سرود جس میں آیات قرآن اسم اعظم کا ذکر کیا جائے جو وجود میں موجود نفس یہود (خصلت) کوقل کرنے کا ذریعہ ہے پس سرود سننے کے لائق وہی محف ہوتا ہے جو سرود کی آ واز سنتے ہی جان ہو جائے گویا کہ مروہ ہے جو اپنے آپ کو (فنا فی الله ) سے جنوری میں لئے گیا ہے وہ فانی نفسانی جشہ سے نکل کر روحانی ورج میں داخل ہو جاتا ہے اور سرود سننے سے ہی وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور سیاحض (سرود) کی آ واز سن کر فنا فی الله راز میں واخل ہو جاتا ہے اور سیاحت ہیں۔قولہ قلب سیام بحق سلیم بحق سلیم کی شروب ہے جس میں جان سے ہے جان ہو جاتا ہے اور سیاحت ہیں۔قولہ قلب سیام بحق سلیم کی شروبات ہیں۔ولہ قلب سیام بحق سلیم کی اور سے جس میں جان سے بے جان ہو جاتے ہیں۔ولہ تعالی ۔انا بله وائی الله وائی الله کی طرف سے ہیں اور اس کی تعالی ۔ انا بله وائی الله وائی کی طرف سے ہیں اور اس کی تعالی ۔ انا بله وائی الله وائی کی طرف سے ہیں اور اس کی تعالی ۔ انا بله وائی ہو بات ہیں اور اس کی تعالی ۔ انا بله وائی الله وائی کی طرف سے ہیں اور اس کی تعالی ۔ انا بله وائی الله کی طرف سے ہیں اور اس کی تعالی ۔ انا بله وائی الله وائی کی طرف سے ہیں اور اس کی تعالی ۔ انا بله کی طرف سے ہیں اور اس کی تعالی ۔ انا بله کی طرف سے ہیں اور اس کی تعالی ۔ انا بله کی طرف سے ہیں اور اس کی تعالی ۔ انا بله کی طرف سے ہیں اور اس کی تعالی ۔ انا بله کی طرف سے ہیں اور اس کی تعالی ۔ انا بله کی طرف سے ہیں اور اس کی تعالی ۔ انا بله کی طرف سے ہیں اور اس کی تعالی ۔ ان بله کی طرف سے ہیں اور اس کی تعالی ۔ ان بله کی طرف سے بی اور سیام کی تعالی کی تعالی ۔ ان بله کی طرف سے بی اور سیام کی تعالی کی تعالی کی تعالی ۔ ان بله کی طرف سے بی اور سیام کی تعالی کی تعالی

طرف لوٹ کر جانے والے ہیں رَضِیْنَا بِقَضَاءِ اللّٰهِ تَعَالَیٰ اور ہم الله تعالَیٰ کی قضا پر راضی ہیں ایسے لوگوں پر فاتحہ (کا ثواب پہنچے) ایسے باطن آباد لوگ ہی مبارک باد کے مستحق ہیں۔

#### ابيات

سرود عاشقوں کو بخش دیتا ہے سرور سرود تینے قائل ہے سر اپنا دھر بے سرمو کے س لیتو (حق کی) آواز باھو سرود سے ہوا سامع با خدا

سرود ایک وجد ہے جس میں خوش آ وازی سے کلمہ طیب پڑھنے کلمہ طیب (پڑھنے کی ترتیب) کو جانے اور کلمہ طیب کی کنہ سے سرعیانی حاصل کرنے سے مجھے وحدت کا فیض نصل حاصل ہوا ہے۔ لا اللہ الا اللہ محمد رسول الله صلی الله علیہ و کلم اے نادان احمق! فقیر عالم ہوتا ہے وہ نطق منطق معانی کا ہرعلم نفسانی اور روحانی دونوں سے ہم زبان ہو کر پڑھتا ہے۔ بلکہ فقرا تو حافظ (ربانی تلمیذ الرحمان) ہیں جو خدا تعالی سے بہت جلدعلم حاصل کر لیتے ہیں قولہ تعالی۔ فاذ کُووْنی اَذْکُو کُونی آ ذُکُورُکُم O تم میراذکر کرو میں تہیں یادکروں گا۔ آ خرفقیر کامل کا انتہا کیا ہے؟ کامل (فقیر) کو تمام عالم کا مطالعہ (اورمشاہدہ) ماصل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی جملہ مخلوقات کا نصیبہ اس کی قید قبضہ اورتصرف عاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی جملہ مخلوقات کا نصیبہ اس کی قید قبضہ اورتصرف میں ہوتا ہے کامل وہ مخص ہے جو مطالعہ سے طالب کا نصیبہ کھول دے اور نصیبہ میں ہوتا ہے کامل وہ مخص ہے جو مطالعہ سے طالب کا نصیبہ کھول دے اور نصیبہ میں ہوتا ہے کامل دیتے کامل مرشد بغیر محنت و مشقت کے عطاکر دیتا ہے۔

Marfat.com

#### بريت

#### مطالعہ ہے مقدر کر دیتا ہے عطا مرشد کامل ہو اگر عارف جدا

اے طالب! افسانہ خواتی کو چھوڑ کر اپنا رُخ اللہ تعالی کی معرفت کی طرف موڑ کے اللہ تعالی کی معرفت کی طرف موڑ کے اے طالب سن! اگر تو طالبی مرتبہ رکھتا ہے تو اونٹ کی طرح کا نے کھا کر بوجہ اٹھانے والا بن جا اور دبیرار پروردگار کے لائق ہوجا۔

طالب تبن طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے نام بھی تین قتم کے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا طالب اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب۔ ایسا طالب اپنے نفس کو قید کر لیتا ہے اور مخلوقات کو پہند کرنے والا طالب اگرچہ عالم فاصل دانشمند ہی کیوں نہ ہو (اسے طالب حق نہیں کہہ سکتے)

پات) کرتے ہیں لیکن ان کے دل ہیں نمرود جیسا حسد ہوتا ہے ان کی زبان پر تو حفرت مصطفیٰ حتی اللہ علیہ وسلم کی طرح (شریعت ومعرفت) کا کلام ہوتا ہے لیکن ان کے دل ہیں ابوجہل جیسی غیرت (جہالت) بحری ہوئی ہوتی ہے تولہ تجالیٰ: فینی قُلُوْیهِم مَوَض فَن فَوَادَهُم الله مَرَضًا ۞ ان کے دلوں میں (نفاق محد جہالت) کا مرض ہے جے الله اور بھی بڑھا دیتا ہے لیس (دل کے) اس مرض کیلیے کوئی طبیب القلوب عارف مرشد مرغوب ہونا جا ہے جو اس (بیاری) کا علاج اس طرح کرے کہ اول دنیا کے تمام خزانوں کا تصرف (طالب) کوعطا کر دے تا کہ اس کا دل شرک اور کفر سے سرد ہو جائے وہ (دنیا) سے بے نیاز اور ہرشم کے باسوئی سوال سے لا پختاج ہوئے۔

(دوم) ہے کہ مرشد طالب کو دریائے وحدت میں غوطہ دے کرمعرائ کا مشاہدہ کھول دیتا ہے جس سے طالب ہر (یاطنی) مرض اور استدرائ (شعیدہ بازی) سے خلاص یا لیتا ہے۔

برين

الماليوں كے واسطے ہے ہيكن طالب حق كى ہے طلب (راز)كن

اس بات کوجب خیال نہ کر اور اس کا انکار بھی نہ کر کہ بید رحمت اللہ فیض فضل اللہ عطا اللہ ہے اور کو بین کی حکومت کل مخلوقات (کا تصرف) عیاں لا مکان (کا مشاہدہ) قرآن و حدیث کی نص کے بیان سے (ثابت) ہے۔ (جب شن و طالب ول بی سا جاتا ہے تو روشن ول روشن شمیر ہو جاتا ہے اور روشن شمیر ہر بالکی فقیر کے یہی مراتب ہیں۔

#### ابيات

دل جوجنبش کھاتا ہے قرب از خدا عرش اس کو فرش ہو دیکھے لقاء مل کی آبھوں والے کو ہرگز کہونہ بے بھر صاحب دل کیسے ہوں ہید گاؤخر دل جو دم کو لیتا ہے باروح و قلب اہل دل ہو گا مشرف با راز رب مراتب دل قادری کا سے بیان ، بہت کم ہیں قادری اندر جہان

چنانچہ بیراستہ جانبازی کا ہے جس میں اسم اللہ ذات کے تصور تصرف سے قرب اللہ کی معرفت اور فقر تمام حاصل ہو جاتا ہے اور ہر دو جہان قدموں کے فیج آ جاتے ہیں۔ جن وانس کی روحیں حلقہ بگوش ہو کرمشل غلام بن جاتی ہیں۔ قال علیہ الصلوة والسلام محبُ الْفُقَرَاءِ مِفْنَا نَح الْجَنَّةِ مُنْقرا کی محبت جنت کی کلید ہے۔ ۔

فرد دل سے نکال ڈال غم دنیا و آخرنت اس محر میں (غم) دنیا رہے یا خیال یار

 لا صَلُوٰهَ اِلَّا بِحُضُوْدِ الْقَلْبِ طَ حَضُورَى قلب كے بغير نمازنہيں ہوتی وارد ہوا ہے۔ ای لئے اہل قلب فقير اور اہل الکلب ( انسانی دنيا دار ) کی مجلس ورست نہيں ہوتی۔ اگر کوئی چاہے کہ صفات القلب حاصل کرے اس کا تزکيہ نفس ہو جائے اور حاص کا تزکيہ نفس ہو جائے اور حاص کا ترکیہ نفس ہو جائے اور حاص کا ترکیہ ہو جائے اور اسم اللہ ذات ) کی روشی ہے وہ روشن ضمير ہو جائے تو اے چاہيے کہ ہميشہ اس نقش کی مثل مرقوم وجود ميد اختيار کرے۔ نقشہ ہيہے۔

| ·                  |             |                                                                                                                 |                |          |              |
|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|
| تعاد الأوا         | 19 70       | ) ja                                                                                                            | ويد            | 40 -     | نست کیا      |
| فقر                | 4           | ھو                                                                                                              | له             | لله      | الله         |
| ر باد م<br>ر باد م | ر ال مت     | 35 JE)                                                                                                          | ناز بخت<br>راز | ئے۔      | رنا نخت<br>ر |
| نه خود             | ¥ ¥         | 7                                                                                                               | الله الله      | \$ 300 m |              |
| حض                 | نوس         | ملقه                                                                                                            | جمعيت          | رهت      | نبض          |
| 3 10               | Sec. 18.    | Se Si                                                                                                           | · 30 16        | 3. B     | 3 10         |
| ت ن                | \$ 50°      | نوبت الآثار ا | ن تحو          | 3        | نعد ق        |
|                    | بحال        | رصال                                                                                                            | جز             | کل       | قرب          |
| · 10)              | 35 1        | الا الا<br>الا                                                                                                  | 3 10           | 30 16    | (2) (b)      |
| एं उँट             | <b>ن</b> حو | ¥ 300                                                                                                           | <b>19</b> 3.   | <b>3</b> | انتد ا       |
| فقر                | لع          | هو                                                                                                              | له             | الله     | الله         |
| 3 B                | 30 16       | 3. V                                                                                                            | اراً<br>(ا)    | 3 16     | 3 10         |

جو کوئی کن فیکون کی (کنہ) سے اسم اللہ ذات کو تقدیق قلبی صحیح زبانی اللہ اور اعتقاد و اخلاص سے یا اللہ – یا للہ – یا للہ – یا اللہ عقاد و اخلاص سے یا اللہ – یا للہ – یا للہ – یا اللہ بیادہ سے اس کے

وجود میں (ماسوی اللہ کچھ) غیر باقی نہیں رہتا۔ بعد ازاں توجہ کی توفیق ہے اس نقش کی مشق مرقوم وجود یہ اختیار کر کے تحقیق سے بحق رفیق ہوتا جا ہے تفش یہ ہے اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

|                     |                        |                                          |                              | • •                        |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| اموی الدمو <i>ی</i> |                        | مُؤُ                                     | مر کرمر کا<br>هجد دوسول الله | वा प्रीवं। श               |
| تیم سئید            |                        | át:\                                     | يةجر كليد                    | قريم مليد                  |
| للك<br>معزفت تصور   | ا لملك<br>موفت تعور    | 10 T                                     | رِلْتُه رِ                   | اً لله<br>مونت تعور        |
| رم ور<br>هو         | تبعر/ کلید<br>کسک      | يع مونت وه                               | تزم<br>م<br>م<br>م           | توجر سحليد<br>لمستنط       |
| مرفت تعور           | سودت /تعود             | 3                                        | مزنت تعل                     |                            |
| وجرفي               | وجرو المعد             | 3                                        | الله الميه                   |                            |
| مونت تعبيد          | موفت تعور              | 4                                        | منزت تعود                    | مرونت تعدر\<br>مرونت تعدر\ |
| روبر طید<br>معرفت   | توجم سمليد<br>انتها ما | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | توجر بركيد                   | توبريميا                   |
| معودت / تعو         | مروت تبور              | 12 CB CF                                 | مرفت تعود                    | مرنت \ تعدر                |
| توجر / کلید<br>عشق  | توجم کلید<br>تعسیر     |                                          | توجد مجابد                   | المراجعة المحليد           |
| مرزت تعرر           | معرفت تعبور            | 3 00                                     | معزدت تعور                   | استوقی<br>المؤت تعدر       |
|                     | <del></del>            |                                          |                              |                            |

جو كوئى بيہ جابتا ہے كہ پہلے ہى روز غوث قطب كے مرتبہ كو يہ جائے اور ماہ تا ماہى سب طبقات قدرت اللى كى نظر سے اس پر واضح ہو جا كہ تو اسے حاضرات اسم الله ذات اور اسم محمد رسول الله سرور كا تكات اور سم محمد كل كا حاضرات سے اس لفش (كى مشق مرقوم وجوديه) كرنا جاہے۔ الله بس ماسوكى الله موں۔ نظم بي سے اس نفش بي سے الله بول۔ نظم بي سے

|                             |                                          | ·                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| سولاسه                      | المحافي                                  | لَاإِلْهُ إِلَّا اللَّه                       |
| الله لله                    |                                          | لاالدالاالله فحدرسولانه                       |
| كة هُوُ                     | 12, 76 3                                 | صلےانتہ علیہ وسلم<br>الله الله معو            |
| كَا فَتُ احُ                | 3 3                                      | لاالله الاالله عندرسول لله                    |
|                             | 3 3                                      | الله كف فقو                                   |
| يَاحَيُ                     | 3                                        | لاالدالاالله محدرسولالله<br>معدد المديد مدسلم |
|                             | 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1  | الله الله له كو                               |
| يافيومر<br>يافيومر          | 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 | لاالدالااتد عدوسته<br>مندالته عدوسته          |
| 9 1 2 1                     | ילי.<br>ביי                              | الله الله كذ هو                               |
| کارمحدج<br>کارچیم<br>کارچیم | .5                                       | لاالدالاالله محتدرسولاته<br>صدالته عدروستم    |
| يار ريم<br>كان الله ك       | ١١١١                                     | املاد الله كان مُعُورُ<br>من كان الله         |
|                             |                                          |                                               |

#### الحديث:

مَنْ طَلَبَ الْكُنّيا فَهُوَ طَالِبُ النُّنيَا مَنْ طَلَبَ الْعُقَبَى فَهُوَ طَالِبُ الْعُقَبَى مَنْ طَلَبَ الْعُقبَى فَهُوَ طَالِبُ الْعُقبَى مَنْ طَلَبَ الْمَوْلَى فَهُوَ طَالِبُ الْمَوْلَى مَنْ طَلَبُ الْمَوْلَى فَهُوَ طَالِبُ الْمَوْلَى وَمَنْ طَلَبُ الْمَوْلَى فَهُوَ الْكُلُ وَمَنْ طَلَبُ الْمَوْلَى فَهُوَ الْكُلُ بَي وَمَ طَالِبِ دَيَا بِ حِسَ فَ وَمَ طَالِبِ دَيَا بِ حِسَ فَ مَنْ طَلْبِ كَى وَهِ طَالِبِ دَيَا بِ حِسَ فَ مَنْ طَلْبِ كَى وَهِ طَالِبِ مَنْ عَلَى بِ مَنْ اللّهِ كَى وَهُ طَالِبِ مَنْ يَا بِ حَسَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

جس نے طلب مولی کی وہ طالب مولی ہے اور جس نے مولی ہے اور جس نے مولی کی طلب کی سب پھھائی کیلئے ہے اگر اسم الله ذات ول میں واخل ہو جائے تو تصفیہ قلبی ہو کر ول صفا ہو جاتا ہے (اگر صفا دل والا) دل میں مستغرق ہو جائے تو وہ دل میں رویت (نور الہی) لقائے رب العالمین سے مشرف ہو جاتا ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ ریا تھی مُوتُوا اَنْ مَنْ مُوتُوا کا مقام ہے۔

بہت

دل ایک نظر نگاہ ہے ربانی تونفس دیو کے گھر کو کہتا ہے جانی

حضرت علی رضی الله عند نے کہا دَایْتَ فِی قَلْبِی دَبِی طلمی سے اسپے قلب میں اینے رب کا (نور) دیجھا۔

ہیت

ول کعبہ اعظم ہے اسے بنوں سے خالی کر بد (دل) بیت المقدی ہے نہ بنا بنول کا کھر

قال علیه السلام – إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوِدِ كُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى اَعْمَالِكُمْ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَى اَعْمَالِكُمْ وَلاَ يَنْظُرُ فِي قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ مُ سِهِ شَك الله تعالى تهارى صورتول كى طرف نبيل و يَحْمَا اورند بَى تَهار ف (ظاهرى) اعمال كو و يَحْمَا هِ بِلكه وه تمهار فوب اورتهارى نيون كو و يَحْمَا هِ وَ اللهُ وَاسَد مِن وَ وَيَمَا هُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ وَلِللْمُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ و اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلِمُ لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ لَا اللهُ وَلِمُ لَا اللهُ وَلِمُ لَا اللهُ وَلِمُ لَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الللهُ اللهُ اللهُ وَلِمُ لَا اللهُ وَلِمُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

احوالات كامشامده كركے ان كى آزمائش اور معائنه كرنا جائيے۔

#### ببيت

آسان اینا دیا بالاخر واپس کے کے گا مگر اسم اللہ کی عطا جاوداں باقی رہے گ

قلب کی ولایت لایزال کل ہے جب کہ دونوں جہان دل میں ایک جز کی مانند ہیں۔

#### ابيات

قلب قالب روضہ رضوان پاک لحد و قبر سب نور ہوا کیونکر کہیں خاک فاک باحو کو حو سے حاصل وحدت خدا باحو کے سر پر ہو گیا جب حوہویدا

الله راه كا كواه نقر ب نقر كو فاقد ب لذت اور ذا نقد حاصل موتا ب اگر چه نقير الله عالم بالله موتا الله عالم بالله موتا

#### ابيات

قر ایک نور ہے با قدرت خدا فقر ایک امر ہے با رحمت عطا فقر ایک سخ جنے کان کرم جس نے دیکھا روئے فقر اسکو کیماغم ایک علم ہے با محمت تھم مردہ کو زندہ کرے با سخن قم ایک فقل ہے یا (الله) کا فقل واقف امرار وہ روز ازل

بندگی بے ریا ہو یا باریاء (دونوں صورتوں میں) حجاب اکبر ہے۔ کیونکہ (محض) طاعت قرب خدا سے روک دیتی ہے۔ اگر عاش جان فدا کرنے والا ہے تو و روئے نگار کو دیکھے لیتا ہے اگر عالم فاضل ہے تو اس کا مطلب مطالعہ تک ہوتا ہے جب كه جان فدا كرنے والا عاشق ابنا رخ لقائے البي كي طرف ركھتا ہے اور اگر عاشق ہوشیار ہے تو بلا خرمعرفت کی انتہا حاصل کر لیتا ہے فقر میں فنا ہو کر لقا حاصل کر لیتا ہے اور بقاء سے لقاء تک پہنچ جاتا ہے جو کوئی ان مراتب تک پھٹے جاتا ہے اس کو دنیا و آخرت حیات وممات میں ذکر فکر مراقبہ ہے لذت حاصل نہیں ہوتی اور اے کونین میں نور کے تماشہ حور قصور اور بہشت کی نعمتوں ہے ہر گز وقتی خوشی بھی حاصل نہیں ہوتی وہ جو کچھ بھی دیکھتا ہے لاھوت لا مکان میں عیاں طور پر دیکھتا اور خود بخو د اس کو بیان کر دیتا ہے اس مقام پر ابتداء اور اع ایک ہو جاتی ہے اور رسم و رسوم گفت وشنود کوشش و کشش جذب و توجہ وجد ارادات الهام اور درجات باتی نہیں رہتے۔قرب الحق اسکو قرار نہیں لینے و كيونكه وه ازل سے مشاق نظاره موتا ہے اور اسے انتظار موت كا اشتياق مو ہے (الی حالت کو) رحمت روحانی قربانی کا لباس کہتے ہیں جو شخص ان مقامات يريني جاتا ہے وہ احوالات مشاہرہ خیالات وسوسہ واہمات سے گزر کر وصال اللہ کے لازوال مراتب حاصل کر لیتا ہے۔ بیفقر فٹانی الله کا انتہائی مقام ہے الم مراتب کو کہدکن کے (مراتب) کہتے ہیں جن کا (مشاہرہ) ہوشیار آ تھول سا مبین کیا جاتا اور نه بی عیاں و یکھنے پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ (بیرمراتب) ذکر ا مراقبہ سے بھی حاصل نہیں ہوئے۔ مرخواب میں بے صاب معاہدہ کھاتا ہے ہے تو مجلس محرى صلى الله عليه وسلم مين (حاضر موسق مين) مجمى مقام في الله الله غرق ہوتے ہیں بھی سلطان الفقر عارفان باللہ سے ہم مجلی ہوئے ہیں جس كويه تينول مراتب يكجا بوجائين وه تماميت فقر كوين جا تا ہے كيا بجيم معلوم کے فقیر علیاء پر غالب ہوتا ہے اور علیاء فقیر سے تلقین (باطنی) حاصل کرتے اور اس کے مطالعہ اور علم اس کے مطالعہ اور علم سے (سوالی) کا جواب دیتے ہیں (جبکہ) فقرا حضوری سے علم نص و حدیث (کے مطالق) کا جواب دیتے ہیں (جبکہ) فقرا حضوری سے علم نص و حدیث ہیں کہ تمام تخلوقات ان کیلئے مغیوم بن جاتی ہے لیس فقیر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تکلیف وتفلید افتیار کرے کیونکہ اس کے جسم پر لباس نور ہوتا ہے اور اس کے قلب کو دوام حضوری حاصل ہوتی ہے۔

#### ہیت

گر نه پاتے ہے مراتب ادلیاء پھر کس کو ملتے یہ مراتب وحدت ردئت خدا

ربائی راہ رائی (صراط متنقیم) اختیار کرنے ہیں ہے اور کم آزاری اللہ تعالیٰ تک کی فیلے کا دسیلہ اور رہبر ہے۔ جب کہ دل آزاری سراسر کناہ ہے الل حضور ان سب مراتب ہے آگاہ ہوتے ہیں۔ (اور اس پراستقامت سے مل کرتے ہیں)

#### ہیت

و مجين والا تو ہو جائے خاموش نه د مجينے والا احق كرے جوش و خروش

نفس پرست تو ہرکوئی ہے لیکن خدا پرست بہت تعود کے لوگ ہیں اَللَّهُمُّ اَجْعَلَنیُ مَظْلُومًا وَلاَ تَجْعَلَنی ظَالِمًا (الحدیث) باالله جھے مظلوم (ے فکک) بنا دے کمر ظالم (ہرگز) نہ بنانا۔ زندہ دل تو سب مظلوم ہیں (کہ نفس و شیطان کے ستائے ہوئے ہیں) کیکن وہ قرب البی ہے مشرف ہیں (اس کئے صابر ہیں) جبکیہ مردہ دل سب کے سب طالم ہیں (کہ اپن جان پر ہی ظلم کر رہے ہیں) اور کبیرہ صغیرہ مناہوں کی کثرت ہے روسیاہ ہیں۔

معرفت ایک نورہے نفرکوجس سے حضور سنجس نے نفر حاصل کیا ہو گیاوہ مغفور نور سے حاصل حضوری اشغال جز خدا ہر گزنہ دیکھیے (یا کمال)

اس مقام پر فقرتمام طے ہو جاتا ہے ایسے طالبوں اور فقراء کو خوشخری ہو کروہ صاحب نظر ہو تھئے ہیں۔

أنكا غيش شوق وذا كفته لذب لقاء جو بھی وہ کھائے ہیئے اس پر طلال تمس کئے کرتا ہے اب وہ جبتو بم دم وبم صحبية بالمصطفى علية

عاشقول کی قوت دیدار خدا جس کی اصل ہو حتی وصل جمال تفرف ہر ملک ملک ہو مالک الملکی فقیر مالک تمام کل و جزالیکے تکم میں خاص و عام یہ مراتب فقر کی ہے ابتدا

تمام دنیا کوایئے تصرف قید و قبضہ میں لے آنا اور اللہ تعالی کے فزانوں کو اسے اختیار میں کے آنا۔ (اس متم کی دنیاوی (فزانوں) کی عنایت بہتر ہے یا عنایت الی سے با توفیق ہوکر (منیس) دنیا کا مندند دیکھنا بہتر ہے۔ مہیں کون

ہے عمل پر اغتبار ہے بہتر تو رہے کہ باتو قبق ہو کرعمل تصرف حاصل کرے لیکن اس کواختیار نه کرے بالتحقیق دنیا کی اصل فخر فرعون زندیق کا مرتبہ ہے۔ تغس خلق اور دنیا به تینول عام حجاب ہیں ( دید طاعت) اپنی خدمت پر نظر رکمنا (دید ثواب) ثواب کو مد نظر رکا کر عبادت کرتا (دید کرامت) کشف و كرامات بيرتينون خاص حجاب بين \_عرش اكبر يرنماز يرهنا لوح محفوظ كالمطالعه كرنا روئے زمین كو آ دھے قدم سے طے كرنا اور يانچوں وقت كى نماز با جماعت كعبة الله مين ادا كرنا (بيرتنيون) حجاب اكبرين-توحيد مين غرق جوكر تفس کو فناء کرنا۔ ہمیشہ مجلس محمدی صلی الله علیہ وسلم میں حاضر رہنا اور قلب ک مفائی سے طبقات کی طیر سیر کے نفسائی مراتب کی طرف نگاہ نہ کرنا ریہ (تینوں) مراتب بے تجاب اللہ با خدا کے ہیں۔ قال علیہ السلام- إنَّ اللهُ يَجُرِبُ الْمُوْمِنِينَ بَالْبَلاءِ كُمَا يَحُرِبُ الَّذَهَبَ فِي النَّارِ \* حَضُور بِإِكْ صَلَّى الله عليه وسلم نے فرمايا الله تعالى موسين كى آ زمائش بلاؤں (مصائب) ميں كرتا ہے جینا کرسونے کی آزمائش آم میں (بتیا کر) کی جاتی ہے۔جس سے کھوٹا

دنیا آ زبائش اور اعتبار کیلئے ہے دنیا بندے اور خدا کے درمیان ایک جاب
ہے یا الی وہ سربی ندرہ جو تیرے سوا مخلوق کو سجدہ کرے اور وہ آ تھے ہی نہ
دہ جو تیرے سواکی اور کو دیکھے اور وہ کان بی ندر ہیں جو تیرے سواکی
دوسرے کے کلام کوسنیں اور وہ زبان بی ندرہ جو تیرے سواکی دوسرے کی
شاء کرے اور وہ قدم بی ندر ہیں جو تیرے سواکی دوسرے کی طرف اٹھائے
جا تیں اور وہ ہاتھ بی ندرہ جو تیرے سواکی اور سے دیکیری چاہے اور وہ کم
جا تی ندرہے جو تیرے سواکی ووسرے کی خدمت کیلئے کم بستہ ہواور وہ سیند بی

## ندرہے جو تیرے سواکسی غیرے قرب قدرت رکھتا ہو۔

بريت

علم یا عین ہی ہو گا قبول جس سے وصدت ہوگی ماسل وسول

پہلے ہی روز نورحضور تمام لا رجعت لاغم کا مرتبہ اس نعش و دائرہ سے حاصل ہوتا ہے۔نقش یہ ہے۔

# الله عدادس بنائه الاالله عدادسول الله صدائه عددس بنائه الاالله عدادسول الله صدائه عددس بنائه الله عدادسول الله عدادسول بنائه الله عدادسول الله عداد

اسم الله ذات كا تصور خطرات وسوسول توجات خالات اور (دناوي) تماشه سے روك دينا ہے اور به تصور لور ہے معاصب تصور جو مكر يك ديا ہے قرب الله معرفت حضوري سے جوتا ہے وہ خواب اور بهداري (دولول حالول میں) رویت الله دیدار الی سے مشرف ہوتا ہے بنام عمری وکا بنام قلبی ہمری

آ کھیں سوتی ہیں میرا ول بیش سونا۔ (ایسے بی لوگوں کیلئے واردہوا) ہے اسم اللہ ذات کا تصور قوب و حمان اور لاھوت لامکان کا عیان (مشاہرہ) بخش دیتا ہے وہ زمین و آسان کے طبقات کے تماشہ سے روک دیتا ہے تصور اسم اللہ ذات محلوقات کے تماشہ سے روک دیتا ہے تصور اسم اللہ ذات محلوقات کے تماشہ سے بھی روک دیتا ہے۔

#### بيت

جم كواسم عن اليسے بنبال كر دے جيسے بسم ميں الف كو بنبال كر دے

بیطریقہ حوام کی راہ ہے جس سے طالب پہلے ہی روز قرب آلہ حضوری سے مشرف ہوجاتا ہے۔

#### بريت

الور وحدمت آخمیا جب دروجود شیطان کی برنامی کا باعث بنا یک سجود

تولدتعائی۔ یَفْعَلُ الله مَایَشَاءُ وَیَحَکُمُ مَا یُرِیدُ 0 الله تعالی جو جاہتا ہے کرتا ہے اور جوارادہ کرتا ہے اس کا تلم دیتا ہے۔
حضرات اسم الله ذات سے ماسی حال مستقل کے نیک و بد درجات کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے بعض کے وجود میں نار شیطانی اور بعض کے وجود میں تو شیطانی اور بعض کے وجود میں تو رحانی ہوتا ہے۔ جس سے آگاہ ہو جاتے ہیں شیطان کو ہوا۔ رہا انا کی آگ سے امر فور خدا کو بجدہ سے باذر کھا۔ جو کوئی یا تصور تو فیل سے اس تعلی دائرہ میں اگر جاتا ہے تو اس تعلی دائرہ میں ایک اس کے اس تعلی دائرہ میں ایک اس کے دید میں ایک اس کے دید میں دائرہ میں ایک اس کے دید میں دائرہ میں ایک اس کے دید میں ایک اس کے دید میں ایک اس کے دید میں دائرہ میں ایک اس کے دید میں دائرہ میں دید میں دائرہ میں دائرہ میں دید میں دید میں دیا ہے۔

جوكوئى اس تقش اسم الله ذات كو زندگى ميں ايك بار اپنے وجود ميں نضور تفكر سے مشق مرقوم كرتا ہے تو قيامت كے روز تك اسم الله ذات اس كے ساتوں اعضاء سے جدا نہ ہو گا چنانچہ اس عمل سے زندگى اور موت كياں ہو جائے گی۔

جوکوئی اس نقش اسم الله ذات کا داغ دماغ پر دیتا ہے اس کے سر میں اسرار محبت حضوری مشاہدہ اور مراقبہ میں معراج ملاقات کھل جاتی ہے اس علم سے سینہ میں ہدایت کا (باب کھل جاتا) ہے نہ کہ اس سینہ میں (جو کینہ جاتا) ہے نہ کہ اس سینہ میں (جو کینہ اس کی مشق تصور تقکر اسم الله ذات ہے نشس کا تزکیہ اور قلب کا الله ذات ہے نشس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ ہو جاتا ہے روح اور سرکی

تجلیات ہونے لگتی ہیں جس کو عارف بالیقین پہچان لیتے ہیں۔

جواسم الله لله له له و سے سبق حاصل كرتا ہے سر سے قدم تك نور ہو جاتا ہے اس كے جية ميں اربع عناصر باتی نہيں رہتے۔ جو فنا فی الله ہوكر الله كا قرب حاصل كرليتا ہے أسے خوف و رجا كى كوئى خرنہيں رہتی اور نه ہى أسے نفس و شيطان اور شہوت كاكوئى پيد ہوتا ہے۔ شيطان اور شہوت كاكوئى پيد ہوتا ہے۔

## بهنيرا للدالرجلن الرجيع سلام وكولام ترتب الرجيع ليس



#### ابيات

با تقار جس نے لکھا حاصل اسکو راز راہ اپنے وجود میں اسے حاصل ہوا قرب آلہ اپنی دونوں آ تکھیں بند کر مثل باز تاکہ باطن میں تو سن کے محم محشتہ آواز تیرے سید میں ہو کیا عیسی صفت تیرے سید میں ہو کیا عیسی صفت جس نے اسکو پڑھ لیا ہو کیا عیسی صفت جس نے اسکو سید میں لکھا مگر عامل و کامل ہوا وہ سر بسر مسلم وحرف جوہمی پڑھے گا از خدا عالم بالله وہ ہو گا اولیاء

کائل مرشد وہی ہے جو طالب کو توجہ باطنی سے تلقین کرے اور اس تلقین سے (علم ابقین عین البقین حق البقین علی عطا کردے۔ چنانچہ جس طرح وہ (علم مرمی) زندگی میں ارشاد و (تلقین) کرتا ہے اس طرح (عالم) ممات میں مجمی وہ (طالبوں) کو دست بیعت کرکے (تلقین کرتا) ہے۔ اس کو عجیب مت برخیال کر اور اس کا انکار بھی نہ کر کے وکہ اولیاء اللہ کو ان مراتب کی تو فیق حاصل برخیال کر اور اس کا انکار بھی نہ کر کیونکہ اولیاء اللہ کو ان مراتب کی تو فیق حاصل

ہوتی ہے اور وہ تحقیق کے خزانہ کے مالک ہوتے ہیں۔ '' الرضاء فوق القناء'' رضاء فوق القضاء ای کو کہتے ہیں۔ جو گوئی اس تقش کو ( بکٹرت) دیکھے گا اور اے (مشق وجودید کے طریق سے بکٹرے) کھنے گا دو کال ہوجائے گا۔



کاملیت کل (کا بیشش) ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے جو کوئی اس کی توجہ
جانتا ہے وہ عرش سے تحت الحریٰ تک ہر شے کو ند و بالا کرسکتا ہے اور اس میں
تجب کی کوئی بات نہیں بدراہ (زبانی) پڑھائی (تشخ خوانی) کی نہیں بدفقیر کا
مرجہ ہے۔ کہ وہ ہر ملک ہر ولایت پر امیر صاحب افتیار ہوتے ہیں جس کو
چاہتے ہیں ملک ولایت بخش دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں معزول کرکے
ملک بدر کر دیتے ہیں بدخد مات (منجاب اللہ) اہل ذات نقیر کے ذمہ ہوتی ہیں
جیسا کہ نقیر ہا حو فنا فی حو (کو یہ قدرت حاصل) ہے۔ نظراء سے ڈرنا چاہیے
کیونکہ ہر خزانہ اور اس کی دولت این کے تقرف میں ہوتی ہے وہ اس نقش سے
کیونکہ ہر خزانہ اور اس کی دولت این کے تقرف میں ہوتی ہے وہ اس نقش سے
کیونکہ ہر خزانہ اور اس کی دولت این کے تقرف میں ہوتی ہے وہ اس نقش سے
کیونکہ ہر خزانہ اور اس کی دولت این کے تقرف میں ہوتی ہے وہ اس نقش سے
کیونکہ ہر خزانہ اور اس کی دولت این کے تقرف میں ہوتی ہے وہ اس نقش سے



ردرج الظلم جب وجود معظم (آدم ) میں داخل ہوئی اور یاافلہ کہا تو الله الله کہا تو الله الله کا عطا ہوئی۔ (جو معظم (آدم ) ہے۔ حتیٰ کہ آج کے دن تک اور فیاست کے بریا ہونے تک (کوئی شخص ) اس کی (بوری) ماہیت کے متعلق نہ فال سکے گا۔ مرشد طالب الله کو اسم الله کا سبق دیتا ہے اور اس کی تلقین کرت ہے فالب الله کو باتو قبل ہو کر پڑھتا ہے اور مرشد باطنی توجہ سے طالب الله کو باتو قبل ہو کر پڑھتا ہے اور مرشد باطنی توجہ سے طالب الله کو باتو قبل ہو کر پڑھتا ہے اور مرشد باطنی توجہ سے طالب الله کو باتو قبل ہو کر پڑھتا ہے اور مرشد باطنی توجہ سے روز الست کا مشدوری (حق ) تک پہنچا و بتا ہے یہ کاملوں کی راہ ہے جس سے روز الست کا مشدوری (حق ) تک پہنچا و بتا ہے یہ کاملوں کی راہ ہے جس سے روز الست کا مشدوری (حق ) تک پہنچا و بتا ہے یہ کاملوں کی راہ ہے جس سے روز الست کا مشاوری کیا جاتا ہے یہ مراجب (اسم الله ) میں معت (فقراء کے ہیں)

بيت

بویمی پڑھنا ہے اسم اللہ سے پڑھ ہو اسم اللہ تیرا ساتھی سربسر

ما باعیان (فقراء) کی راہ ہے۔ جن کی ابتداء لاحوت لا مکان (کا مشاہرہ اور میر افزاق ) ہے۔ اس کو اختل حیوان تیلی کا بیل (آ کھیں بند کر کے وظیفہ خواتی ) ہے۔ اس کو اختل حیوان تیلی کا بیل (آ کھیں بند کر کے وظیفہ خواتی ) کھینے والا فقل کی جان سکتا ہے۔ تو اسپیڈ آ ب کو کس زمرہ میں خیال کرتا

Marfat.com

دیکه کو محرصطفی صف التوملید دسلم کوا تشرک تیف اور دست منام جهل خارج به وجا تا ہے۔ یہ نعم البدل اعظم سب ان کو جمعیت اور جمال البی نعم البدل اعظم سب ان کو جمعیت اور جمال البی کا مشابدہ تفکر تفق راور تفال سے حاصل ہوتا ہے۔ اسم محرصف التوملید وستم یہ ہے۔ اسم المحری مورت پی اسم محدر سول الشعید وستم یہ ہے۔ اسم المحری مورت پی اسم محدر سول الشعید وستم یہ تا کہ اس مقام پر مگی دسے اسم محدر سول الشعید وستم مرکز آئکھ اس مقام پر مگی دسے و تمام تصور و تنصر ون اور مداح حضوری علیم العالی ق والسلم کا مل ہو۔

جو (مرشد) اسم محدرسول الله عليه وسلم كى تلقين (طالب) كوكرتا ب تو وه پہلے ہى روزمجلس محدى صلى الله عليه وسلم سے مشرف ہو جاتا ہے اور محمصطفیٰ صلى الله عليه وسلم كى صحبت ميں نفس اماره اور شيطان تعين واخل نہيں ہوسكا۔ يہ حاضرات اسم الله ذات كى راه ہے جس ميں ازل ابدكا تماشہ نظر آتا ہے دنيا كے خزانوں حشر گاہ قيامت كا نظاره كر سكتے ہيں قرب الله حضورى كا مشاہده ہوتا ہے حورتصور جنت دوزخ كا تماشہ كر سكتے ہيں قرب الله حضورى كا مشاہده ہوتا ہے حورتصور جنت دوزخ كا تماشہ كر سكتے ہيں۔

کامل مرشد وہی ہے جو (تصور) اسم الله ومحرصلی الله علیہ وسلم سے (طالب کو) ہر مقام دکھا کر اس پرغیب کھول وے۔ بعد ازاں اس کوتلقین کرے تاکہ طالب کو اعتبار اور یقین آجائے الوقت معیف قاطع وقت تو (عمر) کوقطع کر دینے والی تکوار ہے۔

#### ہریت

# عمر کو برباد کر ڈالا در طلب (لذت) تعم مردہ دل واصل نہ ہو اہل از صنم

احمق طالب وہی ہے جو مرشد سے علم معرفت کا مطالعہ مقابلہ نہیں کرتا اور (صرف) یہی کہتا ہے کہ میرا مرشد کائل ہے وہ ہمیشہ میر سے ہمراہ اور شامل ہے وہ میر سے طاہر باطن احوال سے واقف ہے وہ میر سے حال حقیقت کو جانتا اور غیب دال ہے۔ اس متم کی باتیں کرنے والا طالب حماقت شعار ہوتا ہے جو معرفت اور دیدار سے محروم رہتا ہے غیب دان تو صرف خدا اور رسول خدا ہے جو بلاشک وشبہ غیب الغیب کو جانتا ہے۔

مرشد کی صرف بیه ذمه داری ہے کہ طالب الله کو جس طریق سے بھی جاہے الله تعالیٰ کی حضوری میں پہنچا کر منصب مراتب دلوا دے۔

پی معلوم رہے کہ حضوری کے بغیرہ طالب اور مرشد مدی اور مدعا علیہ کی مائند ہیں معلوم رہے کہ حضوری کے بغیرہ طالب اور مرشد کے (وعویٰ) کا فیصلہ اس وقت تک نہیں ہوسکتا۔ جب تک کہ مرشد طالب افلہ کو پہلے ہی روز لاحوت لا مکان میں غرق نہ کر دے اور اس کے وجود میں سے فیراورغم نہ لکال دے۔

مرشد پر طالب کو جار مراتب عطا کرنا ضروری ہیں۔

اول مراتب رسید

دوم مراتب دید

سوم مراتب بافت معامراتب بافت

جهادم مراتب شناخت

پی رسید کیا ہے؟ دید کیا ہے؟ یافت کیا ہے؟ اور شاخت سے کیا مراو
ہے؟ رسید سے مراد معرفت تو حید کو حاصل کرنا ہے دید تجرید تفرید سے قرب
حضوری مشاہدہ کا نام ہے۔ یافت کج تصرف حاصل کرنے کو کہتے ہیں لینی
جملہ مطلب مطالب بورے ہو جا کیں اور جمیت کی حاصل ہو جائے شاخت
سے مراد اپنے نفس کی شاخت اس سے ہم خن ہونا ہے جس کے بعد رب تعالی
کی شاخت کی جاتی ہے اور کنہ کن سے رب کریم کے جم مہوکر ہم خن ہو جائے
ہیں۔ مَنْ عَرَفَ نَفُسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبُهُ وَجَس نے اپنے قس کو پہچان ایا اس نے
این رب کو جان لیا مَنُ عَرَفَ نَفُسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبُهُ بِالْقَاءِ۔ جَس نے
این دب کو جان لیا مَنُ عَرَفَ نَفُسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبُهُ بِالْقَاءِ۔ جَس نے
این دب کو جان لیا مَنُ عَرَفَ نَفُسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبُهُ بِالْقَاءِ۔ جَسَ نے
این نام کو فا کرلیا اس نے این رب کو بقاء میں یالیا۔

اس طرح نفس مطلق فنا ہو جاتا ہے طالب کو خدا تعالیٰ کے قرب سے حضوری توفیق حاصل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر طالب کو فقر تمام حاصل ہو جاتا ہے الحدیث: إذَا تَمَّ الْفَقُر فَهُوَ الله وہ بیشہ کیلئے محد رسول الله علیہ وسلم کا ہم صحبت بن جاتا ہے اور بمیشہ آ ہے صلی الله علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے رہتا ہے۔ باخبر طالب صادق کے بی مراتب ہیں۔

کال مرشد وہی ہے جو ہرفتم کی بلاؤں کی شدت شامت ہوائے تقسائی اور معصیت شیطانی جو خدا تعالیٰ کی راہ کی رکاوٹ ہے اور فقر و قاقد دنیا کی محت اور ہو و قائی (کی آ فات) کو طالب کے وجود سے نکال کر ہرفتم کے ربع و (غم) کو دور کر دے اور طالب کو دنیاوی خزانوں کا تصرف پانی روز یا (زیادہ سے زیادہ) ایک ہفتہ میں عطا و بخشش کر دے اور جو طالب مرشد کے ماضے اپنے حال کی تخی بیان نہ کرے لب بستہ خاموش رہے اور دنیا کے متعلق ہر گزکوئی سوال کی تخی بیان نہ کرے لب بستہ خاموش رہے اور دنیا کے متعلق ہر گزکوئی سوال نہ کرے اگر مرشد کامل ہے قو طالب کو فی الحال آیک بی جی حضودی تک سوال نہ کرے اگر مرشد کامل ہے قو طالب کو فی الحال آیک بی جی حضودی تک سوال نہ کرے ایک مرشد کی بلا ایک و فی الحال آیک بی جی حضودی تک سوال نہ کرے ایک مرشد کامل ہے قو طالب کو فی الحال آیک بی جی حضودی تک سوال نہ کرے ایک مرشد کامل ہے قو طالب کو فی الحال آیک و جی الحال ایک جی جی مرشد کیا تھا دی جی دور آیک و بی الحال آیک و جی الحال ایک و جی الحال آیک و جی در آیک و آیک و حی در آیک و جی در آیک و آیک و جی در آیک و آیک و خی در آیک و جی در آیک و خی در آیک و آیک و

فرصت درکار نہیں ہوتی ' مرشد ایسے طالب کو ہر روز معرفت سے قرب خدا کا مشاہدہ کروا تا ہے جو مرشد طالب کو ظاہر باطن میں البی تو فیق عطا نہ کرے تو طالب کیلئے فرض عین ہے کہ ایسے ناقص مرشد سے بیزار اور جدا ہو جائے۔

#### بيت

مرشدوں کا مرشد ہوں میں حق نما ہے پیروں کا میں پیر ہوں رہبر یا خدا مفلسوں کو سمنج بخشوں یا کرم جس نے دیکھا میرا چیزہ اسکورہانہ کوئی غم

چیری ومرشدی اور طالبی و مریدی حضور پاک صلی الله علیه وسلم سے طلب کر۔

# ابيات

وسعت بیعت فرمایا مجھ کو مجتبیٰ ہر دم سے دیدار حق کو بایا میں نے معرفت فقر کا مجھ پرخاتمہ معرفت فقر کا مجھ پرخاتمہ ہر ایک صحابی سے یا انجمن کیا تھے معلم دیں کہ باہو ہے یا فعا

آولد تعالی - و غو مَعَدُم اَیَنَمَا مُحَدَّمُ اَی مِی تبهارے ساتھ ہوں جہاں کہیں ہی تم ہو ۔ جو کوئی فی افلہ غرق کے مراتب حاصل کر لیتا ہے لاحوت لا مکان کی معرفت ای یک کان کی ایک جاتی ہے اسے نادیدہ اشیاء دکھائی دیے گئی ہیں۔ جو کوئی الحد فقی توجہ سے فقیق کیلئے اسے آپ کو حدرسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہارگاہ میں اللہ عالیہ وسلم کی ہارگاہ میں بہلے جاتا ہے۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم اسے ان مراتب تک پہنچا دیے ہیں۔

#### ببيت

اولیاء کو علم حاصل با حضور جو بھی پڑھ لے علم وصلت ہو جائے نور

تو اس بات پر تعجب نه کر کیونکه جس طرح "دبیم" میں الف هم ہے۔ ای طرح توحید میں اسم (الله) کے نور میں جسم هم ہوجاتا ہے۔

#### ببيت

اليے مخص كو جائز ہے روبيت خدا معرفت قرب وحدت حق كى عطاء

شرح مراقیہ: جس کسی کا باطن دائی طور پر کھل جاتا ہے ظاہر میں ہرتصرف اس کی قید میں آ جاتا ہے مراقبہ کی شرح سے ہے کہ جو کوئی اول علم مراقبہ کا مطالعہ کرتا ہے اور مراقبہ میں آتا ہے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ حضرت آ دم علیہ السلام سے حضرت خاتم المنین صلی الله علیہ وسلم تک سات روحانی مجلسیں اس پر کشادہ ہو جاتی ہیں۔ علم مراقبہ کے ابتدائی سبق سے یقین حاصل کیا جاتا ہے۔ مراقبہ رقیب کو دور کر کے حبیب تک پہنچا دیتا ہے۔ جو شخص مردود مرتد ہے یقین ہے دیتا ہے۔ جو شخص مردود مرتد ہے یقین ہے اعتقاد ہے دین ہے۔ وہ شیطان فین کی قید میں ہوتا ہے اور اسے پیر و مرشد اہل خانوادہ کی بات پر یقین نہیں آتا۔ ایے شخص کا کیا علاج نوری تجلیات اور حضوری مشاہدات ہیں۔ نوری تجلیات علاج ہے (اہل مراقبہ) کے ساتوں اعتماء کا (غل وغش) جل جاتا ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے پھر اسے تمام عمر مجاہدہ اور ریاضت کی ضرورت باتی نہیں رہتی اور حضوری مشاہدات ہیں۔ اور جعت اور حضوری مشاہدات ہی وہ حضوری میں پہنچ جاتا ہے بھرا ہے اس کو رجعت اور حضوری مشاہدات ہی کو رجعت اور

بازگشت نہیں ہوتی اور وہ بیرومرشد کی قید سے باہر نہیں نکل سکتا اس متم کے مراقبہ کو مجرم اسرار (کا مراقبہ) مجہتے ہیں جس سے وہ (ہوائے) نفسانی اور (معصیت) شیطانی ہے باہر نکل آتا ہے لاھوت لا مکان میں (آورد برد) آ مدور فت شروع ہو جاتی ہے جس سے قرب رحمان نصیب ہوتا ہے اس تتم کے مراقبہ کی قدر وہ نادان جو جس رم کے فکر میں مثل حیوان حیران ویر بیٹان ہے کیے جان سکتا ہے؟ نیز مراقبہ کی شرح میہ ہے کہ مراقبہ موت کے متعلق اور اس کے قریب ہے جو کوئی اسم اللہ ذات کے تصور سے مراقبہ کی توجہ میں آتا ہے اس يموت كے مرتبہ كے احوالات كل جاتے ہيں وہ جان كى كا معائنہ كرتا ہے وہ اتمر میں منکر تکیر کے سوالات کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ روز قیامت کی حساب کاہ دیکھ لیتا ہے۔ وہ بل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزر جاتا ہے وہ بہشت میں داخل ہو کر حوروقصور کا تماشہ کرتا ہے اور انوار و بدار بروردگار سے امشرف ہو جاتا ہے حاصل (كلام) يہ ہے كہ حق أيقين كے اس مراقبہ سے وصال ہو جاتا ہے۔ "مُوتُوا قَبُلَ أَنْ تَمُوتُوا" كا يه مراقبه مثل وجوديه سے قرب خدا معرفت کی نماز کو پہنچا دیتا ہے۔

بريت

ول سے اپنے دور کر پیشہ خطرات کو تاکہ تو حاصل کرے و حدت حق ذات کو

ا ترات کے پہنچانے کا وسیلہ اور رفیق ہے تن کی تحقیق کا مراقبہ ایک آگ ہے جو تا کی تحقیق کا مراقبہ ایک آگ ہے جو ا الجام ہے خطرات وسواس شیطانی کوجلا دیتا ہے جس طرح آگ خشک ایندهن الج جلا دیتی ہے۔

#### بريي

گر کروں شرح میں ان احوال کا برکی کوعبریت ہو (بے شک ہو)جارف فو

مرا قبد ایمان کا جوہر ہے۔ جو حضوری اور قرب سبحانی تک پہنچا دیتا ہے مراقبہ نفس بالنس قلب با قلب روح با روح مر با سر عیان یا عیان ذکر با ذکر ایسا ذکر ایسا ذکر جو باوصال ہوکی رو سے کیا جاتا ہے۔ یہ نفس وصدیث کے مطالعہ کی طرف رخ کرنے اور نئس خبیث بدعت کوہرک کرنے کی راہ ہے تجھے کوئسا راستہ پند ہے؟ جو کوئی حضوری فی اللہ میں غرق ہوکر نور تو جہاں مرف ہو جاتا ہے قرب اللہ ذات ہے اس کی روح کو اس قدر لازوالی فرحت حاصل ہوتی ہے کہ جس پر دونوں جہان کی چان عزیز قربان ہیں۔ پر فخص عاش کو ملامت کرتا ہے لیکن عاشق معثوق کے سوا ہر شے سے بے نیا گھوں عاش کو ملامت کرتا ہے لیکن عاشق معثوق کے سوا ہر شے سے بے نیا گھوں جاس کی نظر معثوق ہے سوا ہر شے سے بے نیا گھوں سے الگ ہوتا ہے ای گھوں است در مغز و نؤست (وحدت المقصود) کہتے ہیں۔

ال مطلب كيك وايد وويد كا عال تجاميان يا دشت جوا يل جي م

نیت پورے یقین کے ساتھ کرے۔ روضہ مبارک کا نقشہ اور نمونہ بنائے حرم کا چارد یواری بنائے اور اس حرم کے اندر قبر (مبارک) بنائے اور قبر مبارک پرمحم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشخط نام تحریر کرے۔ محمہ ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر بناتے وقت اس آبیت کو قبر کے گروا گرد تحریر کرے اور پڑھے۔
اِنَّ اللہ وَمَلْیِکَة یُصَلُّونَ عَلَی النّبِی یَا آیُھا الَّلِیْنَ امَنُوا صَلُوا عَلَیٰہِ وَسَلِمُوا تَسْلِیُمًا ٥ (احراب)

بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جیجتے ہیں اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجو۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایمان والوتم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام بھیجو۔ اس کے ساتھ ہی تمن یار درود یاک پڑھے بھر تین بار کیے اُخطَوُوْا لِلْمُسْخُوَاتِ یَا مَالِکَ اَلَّا وَالِّ وَالِّ اِللَّهُ عَمْد ابن عبد الله حاضر شو پھر الله عمد ابن عبد الله حاضر شو پھر سورة مک رئے۔

تین مرتبہ کلمہ طبیبہ کی ضربات وال پر لگائے آلا اِللهُ اِللَّمُ حَمَّدا وَسُولُ اللهِ مجر درود اور لاحول بڑھے۔

پھر (کلہ طیب) کا ذکر خفی کرتے ہوئے ( قلب کی طرف متوجہ ہو کر) مراقبہ اختیار کر ہے۔ کا کہ خواب اور بیداری ایک ہوجائے۔

علی باطن معان معالف بظاهر فلو باطن - جو یامن ظاہر کے خالف ہو وہ باطن ہوتا ہے (بینی مراقبہ میں گاہر و باطن ایک ہو جانا جا ہے) بعد ازال واضح طور پر اسحاب عظیم کے لفکر کے ساتھ محمد رسول الله صلیہ الله علیہ وسلم تشریف لاکر وجوب پڑھے والے کو باتھ سے کا کر اُٹھاتے ہیں جس کے (بعد) صاحب وجوب پڑھے والے کو باتھ سے کا کر اُٹھاتے ہیں جس کے (بعد) صاحب وجوب کی جمام مہمات مل ہو جاتی ہیں۔ اس کو تین برہند وجوب کہتے ہیں۔ ( بہی ایشندائی اور انتہائی ) دیوب سے تعلق روضہ میارک اور وجوب حسب ذیل ہے۔

نقیر مرشد عارف باللهٔ واصل ولی اللهٔ پر فرض عین ہے حق مرشدی (اگر ہے) تو (حق) طالبی بھی ہے۔ اور بید دونوں جانب کا حق ہے۔ اول تو اہل دنیا كوتلقين بى نه كرے۔ (كيونكه طالب دنيا تلقين كا اہل نہيں) اور اگر صاحب توقیق اہل دنیا کوتلقین کرے تو ابراہیم ادہم رحمتہ الله علیه کی طرح اے دنیا ہے باہر مینے کے اور دنیا مردار نایاک کی تجس نجاست سے یاک کردے۔ اسے پہلے بى روز مجلس محدى صلى الله عليه وسلم كى حضورى ميس يهني كرجضور ياك صلى الله عليه و ملم سے ہدایت ولایت عطا کروا دے۔ تا کہ طالب کے وجود میں سمی مطلب کو حاصل کرنے کا افسوس باقی نہ رہے۔ بیہ مراتب کامل مرشد کی عطا سے حاصل ہوتے ہیں اور بیافیض فضل خدا تعالیٰ کا ہے جس سے دونوں جہان (طالب) ك زيريا آجات بيل- وه ندتو خدا موتاب اور نديى خدا سے يكدم جدا ربتا ہے ہمیشہ لقاء (البی) سے مشرف ہوتا ہے جو مرشد پہلے ہی روز طالب کو ان مراتب تك تبيل پہنچاتا وہ بے حياء احتى ہے جواہے آپ كومرشد كہتا ہے قرب توحيد كے بيراتب مثل وجود بير مرقوم سے حاصل ہوتے ہيں۔ معلوم رہے کہ بیقش ہرمقام کی محقیق کروا دیتا ہے۔ ایسے (محض) کی قال اس کے حال کے موافق ہو جاتی ہے اسے وہم و خیال کی بجائے وصال جمعیت نصیب ہو جاتی ہے اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے معرفت میں تو فیق مختیق حاصل ہو۔ بیر حضوری کا مقام ہے جس میں نفس و قلب روح سب ساتھ



(اس تقش کے تصور سے نور تو حید) کے مجرے دریا میں غوطہ لگایا جاتا ہے جس سے نظر محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے (حضوری حق) سے مشرف ہو جاتے ہیں اس جگہ نہ آسمان ہے نہ جیرت ہے نہ ہوا۔ بلکہ مطلق نور وحدانیت خدا ہے جو کوئی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے اس میں غوطہ لگاتا ہے۔ وہ ونیاسے تارک فارغ ہو کرفقر کے مرتبہ تمامیت پر پہنچ جاتا ہے۔

قولہ تعالی۔ آلم نشرَ کے لک صَلْرَک وَوَضَعْنَا عَلَیکَ کَ کَیا ہم نے تہارے لئے شرح مدرنیں کر دیا۔ اور تم پر سے وہ بوجھ نیں اٹھا لیا کے معداق فقیرکوسینہ کی صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔

قولہ تعالی۔ کا یَمُلِکُونَ مِنْهُ خِطَابًا ٥ (دنیا دار) اس کے ساتھ بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے (جَبَر فقراء کو دنیا میں بی) خطاب کی راہ حاصل ہوجاتی ہے۔ قولہ تعالی ۔ آئی جَاعِل فی اُلاَرْ ضِ خَلِیْفَة ٥ بِ شک ہم زمین میں اپنا خلیفہ (آدم ) کو بتانے والے ہیں۔ (اس فرمان کے مطابق) فقیر کوخلافت کی خلیفہ عطاکی جاتی ہے۔

وہ فَقَرُوا اِلَى اللهِ اللهِ كَا طرف بِمَا كُنّے كو وہ اپنا رفق بنا ليمّا ہے اور فَفِرِوا مِنَ اللهِ ٥ اور الله كَا طرف سے النا (ونيا كى طرف بھا كنے كو) چور ديتا ہے تجھے طالب خدا ہونا پہند ہے يا طالب ہوا ہونا۔

شرح حاضرات اسم الله ذات

تصور کے شروع میں طالب اللہ کو جاہیے کہ (چند یوم کیلئے) اسم اللہ ذات تفكر (كى انكى سے) دل ير ( بكثرت ) لكما كرے۔ تاكداسم الله كى تا ثير سے سینه کی صفائی حاصل ہو جائے اور خناس خرطوم ( پیمطان کی ذریت ) مرجائے۔ بعد ازاں این آتھوں کو بند کرکے (مراقبہ کی صورت دل کی طرف متوجہ ہو جائے) اور دیکھے کہ دل کے گرد ایک وسیع میدان ہے (تصور کی)نظر سے (اسينے وجود) كے ساتھ برواز كركے اس ميدان ميں واخل ہوجائے۔ (تصوركى نگاہ سے وہاں مجلس محری مبلی اللہ علیہ وسلم ) کو دیکھے جہان محرمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل البیت محابر رضوان الله علیداور ادلیاء عظام موجود ہوں سے اور قرآن وحديه بي درود وسلام كي مجلس قائم موكى \_ مجلس محدى سلى الله عليه وسلم مي واخل موجائے اس وقت لاحول سجان الله اور درووشریف برمھ (اگر مجلس حقیق موكى تو قائم رہے كھاور اگر وہمى اور خيالى موكى تو كم موجائے كى) پھر اس مجلس سے تھم ہوگا اے صاحب تصور بدخاص مجلس محری صلی اللہ علیہ وسلم ہے شیطان کو به طانت می*س که و و ای مقام تک پینچ*۔

بعد ازل طالب بق و باطل میں باعیاں تحقیق کر لیما ہے اگرچہ بظاہر وہ خاص و عام اوگوں سے ہم کلام رہتا ہے (لیکن یاطن میں) وائی طور پر حضوری مجلس میں حاضر رہتا ہے اس کا وجود تور ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ہر سخن حضوری سے ہوتا ہے لیکن ظاہر اور باطن کو علم اللم البدل سے تعیق کر لیما جا ہے تھم البدل سے موتا ہے لیکن ظاہر اور باطن کو علم الله علیہ وسلم سے جو تھم باطن میں (طافب کو) ہوتا ہے یہ مراد ہے کہ مجلس محدی سلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھم باطن میں (طافب کو) ہوتا ہے ظاہر میں ویسے ظہور یذر تھیں ہوتا۔ (او معلوم ہود) کہ طالب ایمی

(حضوری) مقامات کو مطے کر رہا ہے اس کی تمامیت کونہیں پہنچا۔ جب اس کا طاہر باطن ایک ہو جاتا ہے تو اسے آئی تھیں بند کرنے کی حاجت نہیں رہتی۔اس کے کیلئے دیدہ نادیدہ بکسال ہو جاتا ہے پھر اس کو مرشد کی (رہنمائی) کی ضرورت نہیں رہتی طالب کے نصیب کا تعلق خلوص (نیت) اور یقین (محکم) سے نہیں رہتی طالب کے نصیب کا تعلق خلوص (نیت) اور یقین (محکم) سے (مشروط) ہے۔ پہلے دل کا معائد اور اس کی تحقیق کرنا جا ہے۔ (بعد ازال حضوری مجلس کی طرف رجوع کرے)

دل کے اردگرد چارمیدان ہیں پہلے ان کا مشاہدہ کرنا چاہیے میدان ازل کا مشاہدہ کرنا چاہیے میدان ازل کا مشاہدۂ میدان ابد کامشاہدہ دنیا کے میدان طبقات عرش تاتحت العری کا مشاہدہ میدان عقبی کا مشاہدہ۔

ول میں قلب ہے قلب کے اندزس ہے اورسر میں اسرار ہے۔ جس میں نور حضور (کے تصور) معرفت کے (تفکر) اور قرب اللہ (میں منتخرق ہوکر) دیدار (انوار) پروردگار کا مشاہدہ کیا جاتا ہے کامل مرشد طالب صادق کو پہلے ہی روز ول کے مشاہدہ کے مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے جب کہ ناقص مرشد روز و (شب) چلوں کی ریاضت میں ڈال کر (طالب کا راہ کھوٹا کر دیتا) ہے دل کے گرد بگرد وہ چاروں میدان جن کا تصور کیا جاتا ہے ان کا (نقش) یہ ہے جن کو کامل مرشد کھول کر دکھا دیتا ہے۔ نقش یہ ہے۔

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ \* رَّسُولُ اللَّهِ

رسه المان ا

فقرا کی ابتداء و انتها یہ ہے کہ اپنے جسم پرشریعت کا لباس پہن کر طریقت کو اختیار کرے اور (مقام) حقیقت میں واقف احوال ہو جائے اور دریائے معرفت کا غوطہ خور بن جائے دم بدم صاحب کرم وجود محرم مجلس محود فنا فی اللہ با معبود ہو جائے دانا اور آگاہ ہو جا کہ ہر مقام کے راہ کی کیفیت کشف ہی ہے معلوم ہوتی ہے بعض کو کشف کی اس راہ میں قرب باللہ حاصل ہو جاتا ہے بعض معلوم ہوتی ہے بعض کی اس راہ میں قرب باللہ حاصل ہو جاتا ہے بعض کی اس راہ میں قرب باللہ حاصل ہو جاتا ہے بعض کے اس راہ میں قرب باللہ حاصل ہو جاتا ہے بعض کی اس راہ میں گراہ ہو جاتے ہیں۔

اقل مرشد طالب کو ایک دم میں مشاہدہ معراج کروا دیتا ہے پیش کو ایک رات دن میں بعض کو ہفتہ بھر میں بعض کو ایک مہینہ میں بعض کو ایک مبال میں بعض کو عرب بعض کو ہفتہ بھر میں بعض کو ایک مبینہ میں بعض کو عرب الله بعث دیتا بعض کو عرب الله کا ایک سر ہے۔ کہ اس کی شرح دلوں میں ہوتی ہے۔ کتابوں کے دفاتر میں نہیں ساتی اس جگہ نظم ہے نہ دانش نہ مطالعہ ہے نہ عشل و شعور نہ اس جگہ وہم نہ خیال نہ ذکر نہ کور (بلکہ) نوز علی نور کی کیفیت ہے۔ جس سعور نہ اس جگہ وہم نہ خیال نہ ذکر نہ کور (بلکہ) نوز علی نور کی کیفیت ہے۔ جس کو فرحت نصیب ہوتی ہے اس مقام پر ابتداء اور انتہا ایک ہو جاتی ہے روح کو خرحت نصیب ہوتی ہے نفس صفات القلب حاصل کر کے مردہ ہو جاتا ہے اور البک کو خات میں اور اخت دنیا یا فراکو اسم المدی حیات حاصل کر لیتا ہے اگر کسی وولت مند اہل دنیا مثلاً باوشاہ یا امراکو اسم الله کی تلقین کی جائے تو زندگی بحر کیلئے اسے ہوائے نفس اور لذت دنیا یاد نہیں الله کی تلقین کی جائے تو زندگی بحر کیلئے اسے ہوائے نفس اور لذت دنیا یاد نہیں آتی۔ اس تنم کے مراجب مشق وجودیہ مرقوم کے ذریعے جلس محمدی معلی الله علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں۔

بريت

گر کروں میں شرح لذت حق لقاء کوئی بھی زندہ رہے نہ جال فدا عاشقوں کو ہو نصیب ہر دوام ان کی قوت معرفت فقرش تمام

عاصل (کلام) ہیر کہ واصلوں کو کلام پیغام (اسم الله کی برکت سے موتا) ہے۔

ببيت

عاشقوں کو چاہیے رہے رہندوں کی صفت طے کرکے حجموڑ دے ہر مقام معرفت با دممال و با جمال و لازوال غافل خدا ہے ہوتا نہیں ہر کوئی حال

عاشقوں کے دو اوصاف ہیں کہ وہ معثوق (حقیق) پر نگاہ رکھتا ہے اور مخلوق کی علامات (خط و خال حسن و جمال عشق مجازی) کی طرف نظر بحر کرنہیں دیکھتا۔

بيت

دم بدم دید اس کو بر مدام روح و قلب نور بو مطلب تمام وه جوبهی کے اسکو خدا بی کے درمیان کوئی نہ چون و چرال رہے اس جگہ جنہ نہ کوئی جسم و تن تفرید و توخید پر ہو فقرش ختم

جو کوئی اس مقام پر پہنی جاتا ہے وہ شریعت میں قدم رکھتا ہے۔ (خلاف شریعت کوئی کامنہیں کرتا) طریقت پر نظر رکھتا ہے۔ (رسول باک صلی الله عليه وسلم كاطريقة اختيار كرتا) ہے۔ حقيقت ميں با جمعيت ہو جاتا ہے۔
(اسے نفس قلب روح سراور نور كى جمعيت نصيب ہو جاتى) ہے اور معرفت ميں وہ قرب (خدا) سے مشرف ہو جاتا ہے وہ فقر محمدى سلى الله عليه وسلم كا محرم اور (خادم) سے مخدوم بن جاتا ہے خلاف شرع (فقر كا مدى) معرفت سے محروم ولا انداد (حصول) حق سے بيكانه ربتا ہے جو شريعت ميں ہوشيارہ وہ عارف صاحب نظر شہسوار ہوتا ہے قولہ تعالى۔ قُلُ إِنْ كُنتُم تُحِبُونَ اللهُ فَلَيْعُونِي يَكُم اللهُ ٥ كهد و بحك ريا محملى الله عليه وسلم) اگرتم الله تعالى كى محبت كي نخبينكُم اللهُ ٥ كهد و بحك ريا محملى الله تعالى م كو اپنا محبوب بنا لے كا۔ پس معلوم والله تعالى م كو اپنا محبوب بنا لے كا۔ پس معلوم ہوا كہ فقير محرصطفی صلى الله عليه وسلم كا معثوق اور الله تعالى كا عاشق ہوتا ہے اور محملی صلى الله عليه وسلم كا معثوق اور الله تعالى كا عاشق ہوتا ہے اور محملی صلى الله عليه وسلم كا معثوق ہى۔ (در حقیقت) الله كا معثوق ہوتا ہے۔

برنيت

عشق عاشق معثوق جب ایک ہوئے وصل کی مخبائش نہیں ہجر کا اب کیا کام

یے فنافی اللہ فنافی محرصلی اللہ علیہ وسلم اور فنافی الشیخ کے مراتب ہیں۔
جوکوئی ان (نینوں مراتب) کو باتوفیق طے کر کے تحقیق کر لیتا ہے تو اس کے
وجود میں زندیق نفس مردہ ہو جاتا ہے اوراس کا قلب زعمہ ہو جاتا ہے (اور
یہی) قلبی تقدیق ہے (اِقُرَار ' بِالِلسَانِ وَ مَصْلِیْق ' بِالْقَلَب) اور روح کوحق کی
رفافت حاصل ہو کر فرحت نصیب ہو جاتی ہے جان فدا کرنے والے عاشوں کے یہی مراتب ہیں۔

ببيث

' إلا تَخَافُونَ لَوْمَةَ لَأَيْمُ"

عاشق خوف نہیں کھاتے وائم

جس طانب کو پیرو مرشد کے پاس جا کر بھی بزرگون کی تلقین پر یقین نہ آئے اور نفس امارہ اس کے وجود میں رقیب بن کرا (اس کی دھنی پر کمر بستہ رہے) تو سب لوگ اس کو (راہ خدا سے محروم) بے نصیب کہنے لگیں۔ دوست تو اس کے کھر میں ہے مگر وہ اندھا اس کو دیکھنے سے قامر رہے۔ ایسے تخص کا کیا علاج ہے؟ كامل مرشد البيے مردود الطريقت مرتد الحقيقت اورمعرفت ہے بے خبر طالب کواخلاص کی توجہ۔ خاص تصور اور یقین تصدیق بہا اعتبار محقیق ہے اس کے جنة اورصورت كواهم الله ذات كى طے تصرف ميں پليبيث كر شعله انوار كى تجل ميں منتغرق کرکے دیدار پروردگار ہے مشرف کر دیتا ہے جس کے بعد طالب کو اعتبار و (یقین) حاصل ہو جاتا ہے ایسا مرشد طالب کو دنیا کے بے شارخزانے مجى بخش ديتا ہے يہى وہ كامل مرشد ہے جو طالب كيلئے وسيلہ پيشوا اور قرب آلہ کا گواہ ہوتا ہے جس سے طالب ناظر اور مجلس محدی صلی اِللہ علیہ وسلم میں حاضر صاحب ہم ماہ روش ضمیر منس امارہ پر امیر فقیر بن جاتا ہے۔ مرشد ایسا بی ہونا جاہیے جو کمراؤ مردود اور مرتد طالب کو جمعیت بخش کر حق ( کا مشاہدہ) کروا دیے۔

ببيت

باحو بها صفت مرشد نجمی دنیا میں کم طالب شهباز عارف جال فدا نجی بین کم مرشد (طالب) کی آ زمائش کرکے اس کی جان کو جاووانی جمعیت بخش دیتا ہے وہ کیما مرشد ہے جو خود پریشان ہے۔ اور اس کے طالب شیطان کے وسوسوں میں بھینے ہوئے ہیں جس کسی کو (کامل مرشد) تلقین کرتا ہے وہ کاملوں میں واغل ہوتا ہے اور کامل (جودو کرم) کی کان اور خزانہ ہوتے ہیں دنیا میں ان کا ذکر (ہمیشہ) باتی رہتا ہے۔

ذکر کی بنیاد اور نقر اسم اللہ ذات کی مثق وجودیہ ہے جو وجود کے ساتوں مردہ اعضاء کو زندہ کر دیتی ہے۔ ساتوں مردہ اعضاء کو زندہ کر دیتی ہے۔ ذاکر کیلئے ذکر کے دو گواہ ہیں

(پہلا گواہ میہ کہ) خفیہ ذاکر ہم جلیس با خدا ہوتا ہے۔ اَنَا جَلِیْس مَعَ مَنْ ذَکُرُنِی مِیں اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں جومیرا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کا دوسرا گواہ میہ ہے کہ ذاکر ہمیشہ حضوری مجلس میں ہم صحبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔

بیت کرتے نظر آتے ہیں۔

پیت کرتے نظر آتے ہیں۔

پیت کرتے نظر آتے ہیں۔

### ابيات

ذکر اک فریاد ہے دائم خروش ذکر کو بھی چیوڑ خون جگر نوش ذکر وہ نہیں عاصل جس سے ہوگلز ذکر سے عاصل حضوری دل پر نظر ذکر وہ نہیں جس سے نکلے آواز ذکر خفیہ قرب وحدت عین راز جس کا دعویٰ کہ ہوں ذاکر خدا دعویٰ کا اثبات ہے دیکھے لقاء

جس کی نے باطن میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وست بیعت کرکے ہدایت تلقین ارشاد حاصل کیا ہو اسے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ سے مصافحہ نصیب ہواور پنجتن پاک ہے بخش وعطا اسے حاصل ہو پھی ہو وہی مرشد اس لائق ہے کہ اس سے ارشاد حاصل کیا جائے جو کوئی ایسے مرشد سے تلقین حاصل کرتا ہے دنیا و آخرت میں اسے لازوال زندہ قلب حاصل ہو کروہ غالب حاصل کرتا ہے دنیا و آخرت میں اسے لازوال زندہ قلب حاصل ہو کروہ غالب الاولیاء بن جائے گا ایبا طالب خدا (دائی زندگی حاصل کرلے گا) وہ بھی بھی نہ مرشد ہو سکتے ہیں؟

#### ببيت

جائل مرشد ہوتا ہے شیطان صغت مرشد ہے عالم طریقت معرفت

بندے اور فدا تعالی کے درمیان سدسکندری جیبا تجاب نیس ہواور بہت زیادہ فاصلے بھی نیس ہیں۔ ( کہ دیوار کوتو ژا نہ جا سکے اور فاصلہ طے کرنا مشکل ہو) عبداور رب کے درمیان بیاز کے جیکے جیبا (نظر نہ آنے والا) پردہ ہے۔ جسے صاحب راز مرشد نظری توجہ سے پارہ پارہ کر دیتا ہے۔ (بلمیا شوہ داکی پاونا ایرمروں پڑنا اورمر لاؤنا) اس کے بعد طالب عیان طور پر مشاہدہ کرنے گئا ہے۔ (مرشد) اسے لاموت لا مکان میں پہنچا دیتا ہے جس سے وہ عالم باللہ عارف ولی الله صاحب نظارہ ہو جاتا ہے اسے آسمیس بند کرنے اور مراقبہ کی عارف ولی الله صاحب نظارہ ہو جاتا ہے اسے آسمیس بند کرنے اور مراقبہ کی عارف ولی الله صاحب نظارہ ہو جاتا ہے اسے آسمیس بند کرنے اور مراقبہ کی

حاجت باتی نہیں رہتی۔اسے استخارہ کیلئے نماز نوافل کی بھی منرورت نہیں ہوتی۔
(آج تک) کوئی جابل خدا رسیدہ نہیں ہوا اور کسی عالم نے اپنی ظاہری آ تکھوں اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا۔ ہال مگر خواب میں یا مراقبہ میں غرق ہو کر یا با عیان آگاہی سے عارفوں کے مدنظر دونوں جہان رہتے ہیں۔

## ابيات

کور چیٹم کیسے دیکھے بے شعور یہ مراتب حاصل کر از کہدکن جو کہے میں نے دیکھا وہ مرد خام اندھا کیسے دیکھے گا خود بے حضور اندھا کیسے دیکھے گا خود بے حضور بے مثل وہ دید ہے رویت خدا دیکھنے والا ہو جائے عارف عیان

شہرگ سے نزدیک کو کہتے ہیں دور محن و اقرب راز قرآن یاد کن پانے والا ہو گیا لب بستہ دوام و کیفنے والی آ کھے ہے بس چیٹم نور دیکھنے والی آ کھے ہے بس چیٹم نور خود دیکھنے والا کچھے دے گا دکھا ہے مثل کا کیسے کہوں کوئی نشان سے مثل کا کیسے کہوں کوئی نشان

اے عالم تو کتابوں کے مطالعہ پر ناز کرتا ہے حالا تکہ یہ جاب ہے صاحب
طالع فقیرعلم مطالعہ کے بغیر جس کی کو نوازتا ہے۔ حضوری سے مشرف کر دیتا
ہے۔ جھے ان لوگوں پر تنجب آتا ہے جو مراتب نشیلت حاصل کرنے کے بعد
معرفت کی طلب نہیں کرتے اس راہ کی بنیادعلم ہے اور اس راہ کی اصل حلم اور
عکمت ہے یہ راہ جان (فدا) کرنے کی ہے عارفوں کا حق کو عاصل کرنا اس کا
نشان ہے۔ عالم ربانی کے سامنے زبانی عالم کی کیا قدرت ہے کہ وم مادے؟
شوق ایک آگ ہے یا لادوا درد ہے۔ کمر عاشقوں کی صحبت و (شفا) ویدار سے
مشرف ہونے میں ہے۔ اس کو دائی زعرگی کہتے ہیں ہے بندگی مردہ دلی اللہ مشرف ہونے میں ہے دل کی زعرگی کی بجائے روسیاتی عاصل ہوتی ہے جس سے
شرمندگی اس سے دل کی زعرگی کی بجائے روسیاتی عاصل ہوتی ہے جس سے

ادل كفرشرك كے خطرات سے تباہ ہو جاتا ہے۔

فقیر کیلئے دعوت ایک بہا در سپر سالار کی طرح ایک ہتھیار ہے دعوت پڑھتے وقت جو حضوری میں ہشیار ہے اسے گردا گرد حصار کرنے کی کیا حاجت ہے۔ جو کوئی اس قتم کی دعوت پڑھتا ہے وہ مجھی رجعت خوردہ نہیں ہوتا۔ ایسا طالب ادر شاگرد مجھی دیوانہ نہیں ہوتا۔

ببيت

کاملوں کی دعوت ہو دم سے تمام روز مرہ تا قیامت ہر دوام

جوکوئی یا خدا ہو کر یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دسلم ہو کر اور یا جمیع انبیاء علیہ السلام و اولیاء ( یک وجود ) ہو کر حفظ با حفظ دور مدور استماع با استماع الہام یا الہام یا الہام وجوت پڑھے گا اس کیلئے کسی بھی کام کی مشکل کشائی دشوار نہ ہو گی وو ایک گھڑی بحر میں تمام مشکلات حل کر سکے گا اس فتم کی دعوت کو تینے کی دو ایک گھڑی بحر میں تمام مشکلات حل کر سکے گا اس فتم کی دعوت کو تینے کی دی دی دی دی دی دو تین

اس کو فَاذُکُرُونِی اَذُکُر کُم نَ مِن الله تعالی اور بی الله مصطفی صلی الله کیتے ہیں۔ کیونکہ اس میں اعلام و پیغام الله تعالی اور بی الله مصطفی صلی الله علیہ وسلم وسعی القلب وسی الروح اور وی السر کے ذریعہ ہوتا ہے۔ جس میں فرشتہ موثل جنات اور روحانیوں کی کوئی مخجائش نہیں ہوتی۔ اس میں ایک دم کے سیاتھ ہزار یک ہی جنار آ ورو پرو (سوال جواب) ہوتا ہے۔ اس کوغیب دانی کہتے میں جو کوئی الی یا توں کا اظہار کر کے محلوق خدا کو اسے اوپر بتلا کرنے اپنا مطبح میں جو کوئی الی یا انتہار کر کے محلوق خدا کو اسے اوپر بتلا کرنے اپنا مطبح این کرتا ہے۔ تو

(وہ جان کے) کہ (اس کا بیان) جنونیت نفسانی و شیطانی سے کشف کا کمینداور تکروہ مرتبہ ہے اہل بہشت مرد خدا وہی ہے جو کشف ربانی سے غیب دانی با عیان کھول کر دکھا بھی وے اور جس مشکل کیلئے کہہ وے وہ کام پورا بھی ہو جائے اس متم کا (کشف) نہ تو غیب (کا بیان) ہے اور نہ بی عیب ہے۔ بلاشبہ عارف ہے تجاب ہوتا ہے اس کی ہر بات حضوری سے ہوتی ہے اس کی توجہ نور ( کی قوت) سے ہوتی ہے۔ اس کا وجود مغفور اس کا قلب بیت المعمور اور وہ صاحب شوق مسرور ہوتا ہے فنا فی اللہ ذات کے مرتبہ میں اس کے باطن کو ا ثبات حاصل ہوتا ہے اس قتم کی برکت محمد رسول اللہ سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم (کے فیضان سے) حاصل ہوتی ہے ایسے مراتب کومعراج کہتے ہیں اور بیہ معراج کا بی حصہ ہیں اور معراج قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جو کوئی قرآن سے باہر کی بات کرتا ہے اس کا عروج شیطانی ہوتا ہے بیمعراج دائمی تہیں ہے بلكه بعض كومراتب با مراتب مقام با مقام (عروج ہوتا) ہے۔ بعض كومبح شام اور بعض کو مرشد کامل کی توجہ ہے سلامتی استفامت غرق فی املۂ کا معراج ہوتا ہے۔ جس سے وہ قیامت کے روز تک باوصال ہو جائے ہیں۔ فقیر کیلئے اس سے بردے کر اور کوئی بری بات نہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ نیک و بذاور شوروشر کی باتیں کرتا رہے۔اس طرح وہ بدخصلت مردہ ول ہو جاتا ہے الی قبل و قال سے شوق سرد ہوجاتا ہے (دنیا) کاغم (دل) کی سیابی اور خطرات حجایات بن کر معرفت الله قرب حضوری وصال کی راه روک دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کامل فقیر خلوت اختیار کرتے اور لوگوں سے دور بھامتے ہیں اور تن خیا جنگلول میں نکل جاتے ہیں اور بمیشہ سیر سنر میں رہیتے ہیں لوگوں کا عصر برداشت کرتے ہیں مگر شہروں میں نہیں آتے اور ان میں سے اگر کوئی شہروں میں رہتا ہے تو و بواندین جاتا ہے بظاہر مجدوب بباطن محبوب ہوتے ہیں (انہوں نے لوگوں سے کیا لینا ہے) ان کی بہارتو مار کے ساتھ ہوتی ہے ان کی جمعیت دیدار میں ہے اور (یار) کے دیدار بغیران کیلئے بہشت کی (بہار) بھی بمنزلہ خار ہوتی ہے۔

# دل کیا ہے؟

جان لیمنا جاہیے کہ جو طالب الله مرتبه دل حاصل تہیں کرتا وہ ریاضت اور جله کشی سے واصل (باللہ) نہیں ہوسکتا۔ وہ مردہ دل بے حاصل ہی رہتا ہے جس موشت کے عمرے کو تو دل سمجھے ہوئے ہے یہ (دل) نہیں یہ تو (جسم کو) خون (پہنچانے کا آلہ) جان کیلئے خطرات کا (کھر) اور پوست (محض) ہے۔ دل تو محبت معرفت معراج کے مشاہدہ کا نور ہے جس سے صاحب دل ہمیشہ ویدار حضور میں منتغرق اور مشرف رہتا ہے پس دل کی صورت کیسی ہے؟ دل کو حاصل كرناتمس علم عقل والش تميزية عنه بوسكتا هيه؟ سن لوا كه جس طالب كوول اور جان عزیز ہے اس کیلئے علم کا نقطہ یا حرف یا لفظ یا صفحہ لوح محفوظ سے (لوح) ول پر مرتوم ہو جاتا ہے جس کا وہ نظر سے مطالعہ کرتا ہے اس طرح غیبی لاری جمله علوم اس کے پیش نظر رہتے ہیں جو کوئی دل سے علم پڑھتا ہے وہ قیامت بنک کیلئے مست رہتا ہے دل کاعلم سینہ میں ہے جو کوئی دل سے علم نہیں إر مناوه جال بتقديق نابينا ہے۔ (اس كاول) منافقت حمد اور كينه سے () موتا ہے۔ ول لطف الله كا ايك لطيفہ ہے۔ جو فنا في الله كى طرف النفات ا كرنے سے تور ذات ميں ليث كر تجله انوار (كى صورت) ظاہر ہو جاتا ہے۔ جس سے صاحب دل (بمیشہ) افتیاق مشاہدہ کی بیاس میں مشرف دیدار ا پروردگار کی طرف متوجه ربتا ہے۔ یفین و اعتبار ہے که زندہ دل عمیاں طور پر لللاه كرتا ربتا ہے۔

#### ببيت

دل مثل براق مانند دلدل معراج پر کے جاتا ہے جس کو حاصل ہوا دل وہ صاحب نظر ہو جاتا ہے

وال ایک وسیع ملک ہے ہر ملک تو دل میں ساجاتا ہے لیکن دل اپنی عظمت کے یا عشر کسی ملک (ولایت) میں نہیں ساتا۔ قادری طالب مرید کادل جب جس (حوال ) سے جنبش میں آتا ہے تو اسے حضوری مشاہدہ جمال ہوتا ہے۔ دوسرے طریقہ کا طالب مرید جب (جس دم) سے دم بستہ کرکے (ذکر کرتا) ہے تو وہ فام خیالی میں بتلا ہوتا ہے جس سے اس کا (دل) خطرات سے پر ہو جاتا ہے دوسرے طریقے چراغ کی مانند ہیں اور قاوری طریقہ آفاب کی مثل جاتا ہے دوسرے طریقے چراغ کی مانند ہیں اور قاوری طریقہ آفاب کی مثل ہے۔ چراغ کو کیا قدرت ہے کہ آفاب کی مثل ہے۔ چراغ کو کیا قدرت ہے کہ آفاب کے سامنے دم مارے (اگر وہ جاتا ہمی روشن کم ہو جائے گی۔

### ابيات

دل کی جنبش کر دے تھے کو یا خدا
دل کی جنبش ایمان تیفقے یا حیاء
دل کی جنبش سے بی ہے شرف لقاء
دل کی جنبش سے ملے مجلس محمصطتی ادل کی جنبش سے ملے مجلس محمصطتی ادل کی جنبش ہے رفاقت رابہما دل کی جنبش ہے رفاقت رابہما دل کی جنبش ہے ویدار اللہ کر دل کی جنبش ہے مجلس المحموں سے ویدار اللہ کر دائروں کو دائم ہے مجلس المحمول ہے مجلس ہے مجلس المحمول ہے مجلس ہے محمول ہے مجلس ہے مجلس ہے مجلس ہے محمول ہے مجلس ہے مجلس ہے مجلس ہے مجلس ہے مجلس ہے محمول ہے مجلس ہے

دل کی جنبش عرش کو دے گی ہلا
دل کی جنبش سے نفس ہو گا فناء
دل کی جنبش سے ہو دیدار خدا
دل کی جنبش نور رحمت یا مناء
دل کی جنبش باز رکھے از ہوا
دل کی جنبش باز رکھے از ہوا
دل کو ہلانا جنبش نیس پھے عمل کر
دل کو ہلانا جنبش نیس پھے عمل کر
دکر(دل) تو فیق نے تو حید اثر خدا

حضرت شاہ می الدین قدس سرہ العزیز نے فرمایا فَکَمِی هٰذِہ عَلَی دَقَبَةِ کُلِّ وَلِیَ اللهٔ اللهٔ اللهٔ کی گردن پر ہے۔ حضرت پیر دعگیر کا طریقہ فنا فی الله فات کا خاص طریقہ ہے جس کی ابتداء نجات اور انتہاء (دائی) حیات کا ذریعہ ہے حضرت پیر دعگیر کے طالب مرید اولیاء الله کی متبرک کرامات مجزات (نبوی صلی الله علیہ وسلم) سے متصل اور ابد الا اباد تک لازوال ہیں۔ کیونکہ یہ معرفت حق کے وصال سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ کرامات کے جو حالات ہمیں دکھاتے ہیں وہ مجزات محمدی صلی الله علیہ وسلم کا ہی حصہ ہیں کیونکہ ان کا یہ تصرف گئی اسے ہوتا ہے۔

# ابيات

جو بھی خود سے کہتا ہے وہ سر ہوا یہ حقیقت جان کی از مصطفیٰ م قادری کے سے مراتب سے نشان با عیان و لا مکان و جاں فشاں

جان او اکہ جو قادری عقد باشعور عارف ہے۔ وہ اس کتاب کے مطالعہ اور (عمل) سے بے شک حضوری ہوجاتا ہے اگر ایسے طالب مرید قادری کوموکلات فرشتے ظلمات میں چشمہ آب حیات پر لے جائیں اور وہ (آب حیات) پی لے تو وہ علوقات کی (نظروں) سے مم ہوجاتا ہے اور ہمیشہ خضرت خضر علیہ السلام کی طرح سیر سنر میں رہتا ہے فقیر عالم عارف ولی اللہ کیلئے معرفت فقراق جود میں چارفسم کے منصب ہیں جس سے چارطرح کے تصرف کی توفیق عالم ما ہوتی ہے۔

اول منصب علم دعوت کا ہے جس سے وہ بندھے ہوئے کاموں کی مشکل کشافی کرنے ان کو کھول گیٹا ہے۔ دوم منصب بید که فقیر کو ذکر دوام فکر مدام سے مجلس محمدی صلی الله علیه وسلم سے بہیشہ آ درد برد بیغام کی آ مدور فت ہوتی ہے۔

سوم منصب مید که وہ باطن میں معرفت سے مشاہدہ کرتا ہے بمد رحمت اللہ منظور اور مع اللہ الہام سے اس کا ہرسخن ذکر فدکور سے ہوتا ہے بھی وہ غرق فنا فی اللہ مست ہوتا ہے کھی وہ غرق فنا فی اللہ مست ہوتا ہے کہ اس کی مستی ہوشیاری اس کی خواب بیداری ہوتی ہے اور وہ اس بیداری میں انوار کا تماشہ کرتا ہے جس سے اسے (دوعمل حاصل ہو جاتے ہیں)

اوّل عمل الله تعالیٰ کے امر کی تعظیم۔ دوسراعمل الله تعالیٰ کے اخلاق پیدا کرنا۔

چہارم منصب تلقین و ارشاد کی کموٹی کا ہے جس سے (پہپان) کر طالب صادق کی تو وہ بھہانی کرتا ہے کیونکہ وہ جن کا طالب ہے اور وہ جھوٹے طالب کو چھوٹ دیتا ہے کیونکہ وہ باطل کا طلبگار ہوتا ہے۔ قادری طریقہ میں یہ چار منصب بیں جس کا کامل مرشد چار دن میں سبق وے دیتا ہے کامل مرشد کوان چاروں مناصب سے بے شارتفرف حاصل ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ جمعیت حاصل ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ جمعیت حاصل ہو جاتی ہی ایسا ہو ساتا ہے یہ عاشق صاحب نظارہ کا مرتبہ ہے۔

#### قطعه

طالبا کر سرطلب کریں سر انکو دے گرصادق ہے تو دم نہ مارجان وے طالبا کے سر ہوکر خدا کی جانب آ خوش سے کر دیدار الله کا لقاء طالبا کے سر ہوکر خدا کی جانب آ خوش سے کر دیدار الله کا لقاء

خود پند طالع مرشد کے سامنے سالہا سال گزار کر بھی ب ادبی کی وجہ سے

معرفت وصال سے محروم رہتا ہے اس کی زبان پر خدمت کی مدت کے شار کی بات ہوئی ہے ایسا کالا گو ہوتا ہے۔ اس کی زبان پر خدمت کی مدت کے شار کی بات ہوئی ہے ایسا برقسمت طالب ملک الموت کی طرح مرشد کی جان کالا گو ہوتا ہے وہ نفس کی قید میں اسیر ہوتا ہے وہ پیر کے سامنے ہمیشہ ہر بات میں شکایت مرتا (گلہ گو ہوتا) ہے۔

#### بريت

طالبا گر صادق ہے پھرمجھ سے چاہ تا کہ تھھ کو بخش دوں قرب اللہ

کامل مرشد معرفت الله حضوری علم کے منصب سینہ بسینہ ونظر بانظر وقلب با قلب و روح با روح وسر باسر توجہ سے ہی عطا کر دیتا ہے اس قسم کی توجہ سے تلقین بالیقین حاصل ہو جاتی ہے طالب روشن ضمیر لا بچتاج برکونین امیر ہو جاتا ہے ایسے فٹافی الله فقیر کا ایک مرتبہ إذَ تُنمُ الْفَقُر فَهُوَ اللهُ ہو جاتا ہے۔

# شرح انتقال

طریقت میں ایک مرتبہ انقال کا ہے جو سکر کے حال احوال رکھتا ہے نیز اے مُونُونُوا قَبُلُ اَنْ تَمُونُوا بھی کہتے ہیں۔ جوبطور نعم البدل روز الست کے فیض فضل کو حاصل کرنے کا (وسلبہ) ہے بعض طالب انقال کے مرتبہ سے معرفت وصال کو پہنچ جاتے ہیں بعض طالب مرتبہ انقال سے کفرشرک میں (مبتلا) ہوکر مردود زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ یا یہ کہ وہ لڑکوں اور نوعمر بچوں میں عکس معکوں کو دیدار خیال کرتے ہیں وہ حورقصور بہشت بہار کے انوار کی مثالیس بیان کرتے ہیں یہ حورقصور بہشت بہار کے انوار کی مثالیس بیان کرتے ہیں یہ سب دیدار پروردگار نہیں ہے۔ بچے جو پچے بھی دیکھنا ہے تصور اسم الله

ذات سے باتو فیل ہو کر بے مثال دیدار کی تحقیق کر لے۔ معرفت میں قرب حضور اللہ سے دیدار پروردگار نصیب ہو جاتا ہے اور بھی (دیدار) کا خاص طریقہ ہے گر تجھے (شاید) اس پریفین و اعتبار نہیں ہے اگر اس قتم کے طالب مرید کو مرشد تمام قرآن مجید کی تغییر سنا دے۔ احادیث بیان کردے مشائح کے اقوال فرما دے تو بھی وہ بے یفین ہی رہتا ہے بے دین کو اعتبار و اعتقاد نہیں آتا۔ ایسے (بے یفین) کا کیا علاج ہے؟ پیر مرشد ایسے طالب مرید کو باطنی تو فیق سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا بید کہ مجلس شاہ می الدین ولی اللہ کی تو فیق سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا بید کہ مجلس شاہ می الدین ولی اللہ کی حضوری میں لے جا کر حضرت محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت شاہ می الدین پیر دیگیر سے تلقین با تا شیر کروائے تا کہ طالب مردود کے مرتبہ سے گزر کر اللہ ین پیر دیگیر سے تلقین با تا شیر کروائے تا کہ طالب مردود کے مرتبہ سے گزر کر اللہ ین پیر دیگیر سے تلقین با تا شیر کروائے تا کہ طالب مردود کے مرتبہ سے گزر کر اللہ یہ مرشد ایسا ہی با تو فیق ہونا جا ہے جو اللہ عصود تک پہنیا دے جب کہ ناقص مرشد کی کام نہیں آتا۔

دیدار لاحوت لا مکان میں ہوتا ہے وہاں ندسرود ہے نہ آواز نہ وہاں پر صوم نہ ہے نہ سلوات ۔ نہ جج کعبہ ہے نہ زکوۃ جس میں عین بعین نور اہلہ ذات لازوال کا (دیدار) کیا جاتا ہے بید حضوری معرفت فناء (فی اہلہ) لقاء اہلہ وصال لا برال کا مرتبہ ہے۔

بريث

جو بھی طالب حق لقاء و کیھے لقاء جو بھی منکر حق لقاء کفر از ہوا

ان اوا کہ مردول کی راہ تو فیل الی سے طے ہوتی ہے اے طالب دیدار انا سردے کرسرامراد کو حاصل کر سلے۔

## ابيات

گر تو چاہے دیکھنا رویت لقاء گر دن سے سرکرکے جدا دیکھولقاء کے زبان ہم بخن ہو اور دیکھے باعیان مرتبہ لاھوت ہے یہ لامکان سرکٹا ہے سر ہو جا اور طالبا آ بعد ازاں دید خدا تجھ پر روا

نیز شرح انتقال: بعض طالب طریقت میں شیطان مرداری بخل دیکھ کراہے دیدار معرفت سجھنے لکتے ہیں دیدار کا وسیلہ تو موت ہے۔ (اس کے بغیر زبانی ذکر فکر سے شیطانی ناری تجلیات ہونے گئی ہیں) بید کہ اس بل صراط سے موت کا فوسیلہ اختیار کر کے سلامتی سے گزر جائے اور دوست سے دوست مل جائے نی

بعض انقال اسے کہتے ہیں کہ جو شخص مرجاتا ہے وہ موت کے بعد کسی
دوسرے وجود میں بطور قائم مقام پیدا ہوجاتا ہے اور وہی روح کسی دوسرے جشہ
میں داخل ہو کر مردہ شخص کی جگہ لے لیتی ہے اس طریقہ کے لوگ اہل زناء کفار
ادر مشرک جہنمی خوار ہوتے ہیں (جیسا کہ ہندوقوم اوا گون پریفین رکھتی) ہے
ادر مشرک جہنمی خوار ہوتے ہیں (جیسا کہ ہندوقوم اوا گون پریفین رکھتی) ہے
ایسے بدند ہب لوگوں کی رسم رسوم سے ہزار بار استغفار کرنا جا ہے۔

عمر انقال کی اصل (بنیاد) واصل (بالله) ہونے پر ہے۔ اولیاء الله فقیر (معنوی) موت بر ہے۔ اولیاء الله فقیر (معنوی) موت انقال کے بعد (روحانی) ترتی اور سیر کرتے ہیں ان کا مرتبہ عروج یزیر ہو کر بلندتر ہو جاتا ہے۔

بعض کو انتقال (معنوی) موت سے بعض کا انتقال مراقبہ میں بعض کا انتقال یا عیان بعض کا انتقال خواب میں اور بعض کو انتقال کا (مرتبہ) استخراق میں حاصل ہوتا ہے اولیاء اللہ ایک وم میں ہزار ہا احوال سے آگاہ ہوتے ہیں وہ بھی کلا إلّه کے مرتبہ میں بھی الا اللہ کے مرتبہ ہیں۔ بھی محمد رسول اللہ (کی حضوری) کے مرتبہ میں اور بھی نور حضور کے مرتبہ میں ہوتے ہیں مرنے کے بعد جشہ کا قبر میں جانا ایک انتقال ہے زعدگی میں (باطن میں واخل ہونے) کیلئے انتقال دور اسے تصور ذاتی سے حصول قرب کیلئے انتقال اور طرن کا ہونے کا ہے نفس و قلب و روح و سرکا (ایک دوسرے میں منتقل ہونا) دوسری قشم کا انتقال ہو۔ انتقال ہونا کے دوسرے میں منتقل ہونا) دوسری قشم کا انتقال ہو۔ انتقال ہو۔ انتقال ہو۔ انتقال ہو۔ انتقال ہو۔ انتقال ہے۔

## ابيات

کسے جانیں ان مراتب کو جہال نور پر وہ پہنچ سمیا جو ہے نور لازوال ایسے ذکر سے روز اول ہو جاؤ کے اولیاء ایک ہی انقال سے نکل آئیں سو انقال انقال سے جو گزرا جھوٹی آئی قبل و قال ذکر حق باحق کرو کیونکہ حق ہے حق نماء

طالبان صادق کا بی قحط ہے ورنہ (باحو) کی طرف سے تو ہر طالب اللہ کیلئے عام اعلان ہے اور طالب اللہ کیلئے عام اعلان ہے اور طالب حق کو خدا اور رسول خدا کی قتم بھی ہے کہ اس کا جو بھی مطلب ہے وہ مجھ سے طلب کرے اور مجھے بھی قتم ہے کہ اس کو (ضرور) اس کے مطلب تک پہنچا دوں گا کیونکہ مجھے قادری طریقہ میں ہرفتم کی توفیق اور قدرت حاصل ہے۔

## ابيات

طالب حق کوئی نہ دیکھا در جہان طالب آخر بن گیا و ثمن جان پہلے تو طالب ہوتے ہیں مثل غلام بعد ازاں و ثمن ہو جائیں شیاطین تمام

تولہ تعالی۔ یَآ بَنِیْ آدَمَ اَنُ لَا تَعُبُلُوا الشَّیْطَانَ اِنَّهُ لَکُمْ عَلُوْ مُبِیْنُ ٥ (لِین)
اے آدم کی اولاوتم شیطان کی عبادت مت کرو بے شک وہ تمہارا کھلا وَثمن ہے
اس تم کے طالب بھتے کی (مثل) ہوتے ہیں۔
اللی حضور قادری طالبوں کیلئے حضوری راہ کھول کرعین حضوری مشاہدہ کروا

ويتايي

## ابيات

ہر طعام اسکے شکم میں ہو جائے نور باطن کی آئے کھول کر دیدار کر ہو گاہ ہو گوائی سے روا چیٹم و نگاہ کور مادر زاد کیسے دیکھے خدا جان سے وہ مردہ ہو کرمحو راز جان سے وہ مردہ ہو کرمحو راز

دیداری راہ دوسری ہے اے گراہ چیشتم کی بینائی آئھوں کی گواہ اندھے کو سو بار گردکھلائیں اقاء دیکھنے والے کی آتی نہیں آواز دیکھنے والے کی آتی نہیں آواز

الحدیث: مَنُ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدُ کُلٌ لِسَانِهِ ، جس نے اپنے رب کی پیچان کر لی۔ (قبل و قال) سے اس کی زبان بند ہوگئ۔

#### ابيات

فرض واجب سنت وہم مستحب انکوبھی پورا کیا حاصل حضوری راز رب اس نماز دائمی کو گلہدار اور نماز وقتی میں رہ ہوشیار

حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم - مَنْ لَمْ یُوَدَ فَرُضَ وَاِمْ لَمْ یَقَبُلُ الله مِنهُ فَوْضُ الْوَقْتِ مِن مَضُور پاک صلی الله علیه وسلم نے قرمایا جوکوئی دائی قرض کو ادا نویس کرتا۔ خدا تعالی اس کے وقتی قرض کو قبول نہیں کرتا۔ الحدیث: کا صَلُوةَ اِلّا بِمحْفُورِ الْقَلَبِ مِنْفُوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی عارفوں کو نماز کی ادائیگی کے دوران دیدار الله حضوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی عارفوں کو نماز کی ادائیگ کے دوران دیدار الله حضوری انوار کے مشاہدات کا نور دل میں پیدا ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے الله حضوری الوار کے مشاہدات کا نور دل میں پیدا ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے الله حضوری الوار کے مشاہدات کا نور دل میں پیدا ہو کر ظاہر ہو جاتا ہے المصلوات معراج المونین (نماز) مومنوں کی معراج ایس کو کہتے ہیں۔

# شرح دم

دم طریق ہے دم بی تو فیق ہے دم بی تحقیق ہے دم بی دریائے عمیق ہے دم بی صدیق ہے دم بی صدیق ہے دم بی فریق ہے ایک دم سے بی ان کو حاصل کر سکتے ہیں اور ہر ایک دم کے مقت بن کر اس کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ صاحب یکدم وہی ہے جو اٹھارہ ہزار عالم کے روحانی جو عالم ممات یا حیات میں ہیں ان کو ایک بی دم میں تصور 'تھر توجہ اور جذب سے اپ تقرف میں لے آئے جو شخص اس قتم کا کامل دم ہوتا ہے وہ تمام عالم کے کل و جز کو میں توجہ سے فا کرسکتا ہے یا تمام عالم کو ایک بی دم میں فیض کے خزانے بخش کیدم توجہ سے ان کرسکتا ہے یا تمام عالم کو ایک بی دم میں فیض کے خزانے بخش دیتا ہے اس کو (تعویزات) کے دائر سے پر کرنے عددی صاب کرنے اور دیتا ہے اس کو (تعویزات) کے دائر سے پر کرنے عددی صاب کرنے اور دیتا ہے اس کو (تعویزات) ہے دائر سے جو کام تموار سے لے سکتے ہیں وہ سے مور در سے نہیں ہوسکتا۔

ولايت كى بحى چنداقسام ہيں۔

ا- ولايت با رنج غنايت

٢- ولايت عين عنايت فيض فضل رحمت بدايت

س- ولايت با مطالعهم حكايت

٧- ولايت دنيا ير شكايت

کامل مرشد قادری کی تلقین سے طالب صادق کو (ہرولایت) کا کشف

ہونے لکتا ہے۔

توجہ کی بھی چندا تسام ہیں اور توجہ کی بیسب جہمیں ایک ہی توجہ میں آ جاتی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے خطاب ہونے کے کہ اے میرے نیک بندے۔ توجو بھی جاہتا ہے بھے سے طلب کرتا کہ میں تخو کو عطا کر دوں اس کا وہم بھی (وحدت) کی توجہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ جب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے (وہم وحدت میں کسی کام کی طرف متوجہ ہوتا) ہے تو اللہ تعالی اسے قبول کر لیتا ہے۔

حضوری سے مشرف ہونے کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔

ا- جشنس سے مشرف حضوری ہونا۔

۲- لطیفه قلب سے مشرف حضوری ہونا۔

۳- لطیفه روح سے مشرف حضوری ہونا۔

۳- لطیفه سرے مشرف حضوری ہونا۔

٥- لطيفه نور \_\_مشرف حضوري موتا\_

چنانچه حضوری .....

ا- الہام آ داز کی بھی ہوتی ہے۔

۲- حضوری معرفت راز کی بھی ہوتی ہے۔

س- نماز میں باشعور حضوری بھی ہوتی ہے۔

۳- جانباز کو حضوری غرق میں ہوتی ہے۔

۵- باعیان حضوری جس میں (مقام) وہم سے آگاہ شفاء کی حضوری

ہوتی ہے۔

۲- فنا فی الله لقا بالله کو تجلیات کے مشاہدہ میں تجلیات کی حضوری عین باعین رمز با رمز توجہ با توجہ شعلہ تصور با تصور شعلہ تصرف با تصرف شعلہ تقر با تحرف شعلہ تقر ہوتی ہے کامل قادری مرشد حضوری کے ان تمام مراتب کے متعلق علم حضوری کی تعلیم دیتا اور سبت پڑھتا ہے اس تلقین ہے (طالب کو) بالیقین (حضوری کے متعلق) برسب پڑھ نصیب ہوجاتا ہے۔

### ابيات

یہ علم سچھ اور ہے وصل حضور وہ علم سچھ اور ہے عقل و شعور علم سکھ اور ہے عقل و شعور علم سکھ اور ہے عقل و شعور علم ایک خزانہ ہے با قرب خدا عالم بے کبرو ہوا ہو اولیاء

### ابيات

ادب وعقل کے دوگواہ سے آدمی با معرفت قرب اِللہ سے آدمی باحضوری (عامل) کشف القبر آدمی جس پرختم عقل وشعور وہ (آدمی)

اگرزمن وآسان کے درمیان جو پہریمی ہے سب کوسونے جائدی سے بھر دیا

جائے تو بھی ایک آ دی کی قیمت اس سے بڑھ کر ہے کیونکہ آ دی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے۔ انسان سر اللہ کا ایک بھید ہے۔ انونسان سر اللہ کا ایک بھید ہے۔ انونسان سر یق و آفا میسوٹی و آفا میسوٹی و آفا میسوٹی و آفا میسوٹی و آفانی میں اس کا ماز ہوں۔ قولہ تعالیٰ ۔ عَلَمَ الْاِنْسَانَ مَالَمُ یَعُلَمُ ' انسان کو اس کا علم دیا گیا جے وہ جانتا نہیں۔ (العلق) اس آیت جس انسان سے مراد علما ہیں عام انسان نہیں۔ قولہ تعالیٰ۔ اکو شحمان کیا اس آیت جس انسان سے مراد علما ہیں عام انسان نہیں۔ قولہ تعالیٰ۔ اکو شحمان مراد علماء ہیں۔ مراد علماء ہیں۔

قولہ تعالی - وَعَلَّمَ آذَمَ الْاَسُمَآءَ كُلُّهَا ۞ (البقرہ) اور ہم نے آ دم علیہ السلام کو اسائے کل کاعلم عطا کر دیا۔ اس آیت میں بھی علا کو بی انسان کہا گیا ہے۔ قولہ تعالی - وَلَقَدْ كُرَّمُنَا بَنِی آدَمَ (بی اسرائیل) اور ہم نے آ دم کی اولاد کوعزت بخشی یہ بھی علاء کے مراتب ہیں۔ اولاد کوعزت بخشی یہ بھی علاء کے مراتب ہیں۔

قولہ تعالیٰ - نَحُنُ اَقُرَبُ اِلَیْهِ مِنُ هَبُلِ الْوَدِیْدِ 0 (ق) ہم شاہ رگ ہے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں بیمر تبہ بھی علاء کا ہے۔

قولہ تعالی - لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَتَّى تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ 0 (آل عمران) تم نیکی کے مرتبہ کوئیں پہنچ سکتے جب تک کہ خدا کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرج نہ کر ڈالو۔اس فتم کے تصرف والا بھی عالم انسان ہوتا ہے۔

تولہ تعالیٰ -وَفِی اَنْفُسِکُمُ اَفَلاَ تُبُصِرُونَ ۞ (الذاریات) وہ تہارے نفوں کے اندر ہےتم اسے ویکھتے کیوں نہیں۔ اس متم کا (صاحب دیدار) پینا عارف عالم ہی انسان ہوتا ہے۔

اسم اعظم اور جمله علم (جن سے عالم انسان بنا ہے) ایک بی اسم میں جمع میں اور پھر اسی ایک اسم الله ذات سے باہر آ جاتے ہیں ۔ کلمہ طبیب کو اشرف ) اسم اعظم الله الله الله الله الله الله الله محمد رمسول

الله جوكوئى كلمه طيب كوكن كى كنه سے پڑھتا ہے وہ ہرعلم سے واقف ہوكر اسے جان ليتا ہے۔ كلفوق مين الحيوان والا نسان الا بالعلم۔ انسان اور حيوان ميں فرق صرف علم كا ہے علم عين باعين ہوكر پڑھنے اور جانے كو كہتے ہيں۔

ببيت

مرعلم و کتاب پڑھ بھی کے تو صد ہزار انتہا ہے معرفت پروردگار

ہے معرفت عالم شیطان ہے بامعرفت عالم ہی حضرت آ وم علیہ السلام کی طرح (انسان) ہے۔

شرح علم وعوت و عامل وعوت

دعوت میں کامل عامل کل یکدم اور یک قدم پر ہر مشکل کو لار جعت لاسلب
لازوال کھول دیتا ہے عالم باللہ ولی اللہ صاحب دعوت اللہ تعالی کی حضوری ہے با قوجہ ہو کر دعوت پڑھتا ہے تو تصور تقرف قرب سے باضی حال مستقبل کے اخوال ہے واقف ہو جاتا ہے۔ اب اس کیلئے بہتر یہی ہے کہ جو پچھ وہ پڑھتا ہے یا جو اسے معلوم ہوتا ہے اس کو پوشیدہ رکھے اور کی سے نہ کھے۔ تا کہ اس کی زبان موذی کو قبل کرنے والی تنے بر جنہ بن جائے۔ اُفْتَلُوْ الْمُوَ ذِیَاتِ قَبْل کی زبان موذی کو قبل کرنے یہ بہتے ہی قبل کر دینا چاہے۔ کیونکہ نالائق تنبیہ اور سزا کے لائل ہوتا ہے کامل اہل دعوت کو دعوت ورد وظائف کے شروع میں اور می کھولوں محفوظ میں لکھا جمیا ہے اس کے کل و جزک آگائی ہو جاتی اور اللہ جملہ علوم) معلوم ہو جاتے ہیں بعد ازاں لوح محفوظ کے علم کے موافق فرشتہ ہوگئی آواز وسینے لگنا ہے اس کے کل و جزک آگائی موجواتی فرشتہ ہوگئی آواز وسینے لگنا ہے اس شم کی دعوت بھی خام ہے اور علم دعوت نا تمام

ہے۔ علم دعوت میں کامل عالم باللہ وہی ہے جو دعوت کے ورو وظائف شروع کرتے ہی روشن خمیر ہو جائے جملہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی ارواح اس کے پاس حاضر ہو جائیں اور وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں واخل ہو جائے روحیں اس کے گرد حلقہ باندھ لیں اور وہ ان کے ساتھ دور مدور علم وعوت پڑھے جس سے اسے الہام ہونے گے گا اور اگر وہ قرب اللہ حضوری سے (دعوت) چھے گا تو وہ عبد بمدنظر اللہ منظور ہو جائے گا۔ جس چیز کے متعلق باطن میں تھم ہوگا ظاہر وہ عبر اس کا مقصد پورا ہو جائے گا ای کوغالب الاولیاء قبور کا شہسوار کہتے ہیں۔

### ببيت

(جس کو حاصل) قرب قرآن اور قبر بر خزانے سیخ پر اس کی نظر عامل دعوت ہو صاحب وصال لاسلب لارجیجے بس لازوال باھونے موت بی باک باھو یا خدا ۔ ایک دم میں ھو کرے عالم فناء

اس سے مراتب اولیاء اللہ کی قبر پر قرآن مجید قل ہو اللہ (کی دعوت) بنا فی اللہ کے قرب میں پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس فتم کی دعوت کال عال زبانی نہیں پڑھتا کیونکہ وہ اکثر اپنی زبان سے نیک و بدکی گفتگو کرتا رہتا ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے بلکہ اس کے قلب کی صورت پڑھتا ہے بلکہ اس کے قلب کی صورت پڑھتی ہے اور وہ سنتا ہے یا یہ کہ وہ زبان روح سے پڑھتا ہے۔ پڑھتا ہے بلکہ اس کے قلب کی صورت پڑھتی ہے اور وہ سنتا ہے یا یہ کہ وہ زبان روح سے پڑھتا ہے۔

ببت

یہ وجود ہوسمیا خزانہ حق و کرم اس معرفت سے واقف بی ہالی وج

قولہ تعالی - وَنَفَخُتُ فِیهِ مِنْ دُوْجِی ( الحجر ) اور ہم نے اس میں اپی روح پھونک دی۔ اس فتم کی دعوت کا عامل کامل قرآن مجید کو سمندر ( نصور کرے ) مثل کشی بح قرآن کی سیر کرتا اور دعوت پڑھتا ہے جس سے حضرت کعبہ و حضرت مدینہ و حضرت عرش و کری لوح وقلم از ماہ تا ماہی جنبش میں آ جاتے ہیں اور جملہ روحانی دیکھتے ہیں کہ (زمین و آسان ) کے چودہ طبق زیروز پر ہو گئے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا جلالیت جذب خضب و تہر سے دعوت پڑھے لیکن اگر دعوت پڑھے والا اپنے باطن کی (ترقی) اور عزت کیلئے جمالیت سے پڑھے گا۔ تو جملہ ارواح انبیاء و اولیاء الله اور فرشتے (اس کی روحانی ترقی کو دیکھ کر) جمرت سے اپنے ہاتھ طنے گئیں گے اور جنات اس کے گروا گرو ( الله تعالی ) کی بارگاہ میں۔ ( اہل دعوت کے مقصود کیلئے ) گریہ زاری اور فریاد کی بارگاہ میں۔ ( اہل دعوت کے مقصود کیلئے ) گریہ زاری

جاننا جاہیے کہ فقیراس کو کہتے ہیں جے۔

ا- مرتبه قربانی مقرب ربانی ۲- مرتبه سلطانی نفس فانی ناظر عیانی

۳- سوم مرتب روحانی ساکن لاحوت لا مکانی و نظر لا مکانی جو لاحوت لا مکان میں وافل ہو کر لا مکانی نظر سے شش جہات کی طرف نظر ڈالتا ہے تو کونین اسے مجھر کے پر اور رائی کے دانہ برابر نظر آتی ہے۔ جوفقیر ہمیشہ لا مکان میں دیدار سے مشرف ہے۔ اسے (کتابوں) کے مطالعہ اور علمی بحث (و میاحث) کی کیا ضرورت ہے؟

بيت

میری قسمت با حضوری نور ہے یا خدا ہم سخن ہم نکور ہے

جب میں نے قرآن مجید کی آیات کا باخدا ہو کر مع اللہ دور مدور مطالعہ کیا اور است پڑھا تو میں نظر میں بادشاہ عاجر است پڑھا تو میں نظر میں بادشاہ عاجر است پڑھا تو میں نے دنیا کو تین طلاقیں دے دیں فقیر کی نظر میں بادشاہ عاجر اور مستق ہوتے ہیں اور ہفت ہزاری تو آپ نفس کی قید میں خراب اور خوار ہوتے ہیں د

ببيت

ہیں خزانے فقر کے میرے پاس بے شار کر چیٹم رکھتا ہے تو دکھے مجھ کو بار بار

فقیری ظل الله کا مرتبہ ہے جس کو اس قدر قوت حاصل ہوتی ہے۔

بيت

باهو ہر طریقه مجھ کو ہے محقیق تر جیے صراف بہیان لے گاسیم و زر

ہر طریقہ خانوادہ اگرتمام عمر چلہ کشی کرتا رہے اور ریاضت کے پھر سے سر ظراتا رہے تو بھی اس کی تمامیت اور انتہا گادری طریقہ کی ابتداء کونہیں پہنچ سکتی کیونکہ قادری کی ابتداء کونہیں پہنچ سکتی کیونکہ قادری کی ابتداء با مشاہدہ حضور اور اس کی انتہا فنا فی اللہ نور ہے جو کوئی قادری کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے وہ احمق و بے شعور ہے قادری طریقہ میں تکلیف تقلید مستی وہستی اور انا وخود برستی ہر گرنہیں ہوتی۔

بيت

خام کی مستی ہو از وہم و خیال مست کو ہشیار کر دے گا وصال کامل قادری غین نماء وغین کشاء وغین صفاء وغین لقاء و باغین لقاء سے مشرف ہوتا ہے نہ خدا نہ خدا سے یکدم جدا - قادری غنایت (کے مرتبہ) میں غنی ہوتا ہوتا ہے نہ خدا نہ خدا ہے کیدم جدا - قادری غنایت (کے مرتبہ) میں غنی ہوتا ہےاہے یہ بخش وعطا نی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے حاصل ہوتی ہے۔

#### ببيت

الہی عاجز نہ کر کہ کروں ہر در پر سوال کیونکہ وصال بہتر ہے از زر و مال

اگر سہو میں عشق و حضوری کے غلبات سے سکر پیدا ہو جائے یا قادری کو سہو میں سرود کے ساع کی وجہ سے سکر پیدا ہو جائے تو وہ نفسانی ہوا و ہوں (کی سرستی) کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف راہبر ہوگا جو کوئی اس (حالت) کو جانتا ہے وہ تو یقین کر لیتا۔ لیکن بے دین اس کو کیسے جان سکتا ہے؟

#### بيت

کل و جز ایک حرف میں دیکھ لے تو ایک سے ہو جائے ایک کر لے جنجو

فقرا سے (مقابلہ کیلئے) غیرت مت کھا کیونکہ غیب الغیب سے غضب النی پیدا ہو کر تخصے (نقصان پہنچ جائے گا) ایبا حاسد نا موافق طالب مریدای طرح پریٹان رہتا ہے جس طرح جان میں تیرکا زخم ہوتا ہے۔ ہمیں بیتین طالب کے بیٹین طالب بے دین نفس شیطان کا ہمیں یہ بھی یفین ہے کہ بے یفین طالب بے دین نفس شیطان کا

(قیدی) ہوتا ہے بامیر کہ اس کا دل شور زمین کی مانند ہے جو مخم ریزی کے قابل النہیں۔ نہ تو ہرسر بادشاہی کے لائق ہوتا ہے اور نہ ہی ہر دل اسرار اللی کا خزانہ موتا ہے نہ ہی ہر پھرلعل ہوتا ہے نہ ہی ہر بوتی کیمیا اکسیر بنانے کے قابل ہوتی ہے نہ ہی ہر زبان ہر قال (حدیث نیوی صلی اللہ علیہ وسلم) ہوتی ہے نہ ہی ہر انسان کا وجود وصال کے لائق ہوتا ہے نہ ہی ہر فقیر روشن ضمیر لا زوال ہوتا ہے۔ نہ ہی ہر آلیک جابل ابوجہل کے مرتبہ جیسا جابل ہوتا ہے نہ ہی ہر گداگر ہمیشہ سوال میں ہوتا ہے نہ ہی ہر دنیا دار قارون کی مانند زکوات کا منکر ہوتا ہے نہ ہی آ دم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہرایک کے ایک جیسے احوال ہوتے ہیں نہ ہی ہر کوئی جمعیت با جمال میں ہوتا ہے۔ جس نے (غنایت) کا (تقرف) اس كتاب كے مطالعہ اور عمل سے حاصل نه كيا۔ وہ خام خيال ہے وہ زوز ازل سے بى محروم ب اگرچه وه لوگول كى نظر ميس مست اور مخدوم موتا ب الحديث: الان كما كان وه ويك بى ب جيما كه وه تقار قوله تعالى - يَفْعَلُ اللهُ مَايَشَآهُ وَيَحْكُمُ مَا يُوِيدُ ۞ الله تعالى جو حابتا ہے وہى كرتا ہے اور جو اراده كرتا ہے اى كاظم دينا هم-قوله تعالى- أَخْسِنُ كَلَمَا أَخْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ 0 تو بهى احمان کیا کرجیبا کہ اللہ تعالیٰ نے تھے پراحیان کیا ہے۔

## ابيات

جو بھی چاہے معرفت وحدت خدا طلب کر مرشد سے تو سمنے غنا کی اسلم و زر کی اسلم و زر کی اسلم و زر کی اسلم و زر مرشد کیاں وہ عام خام مرشد کیاں وہ عام خام مرشد کیاں وہ عام خام

ہمیں بیبھی یقین ہے کہ جو مرشد قبلة النساء ہوتا ہے۔ اس کا مرید زن (صفت) ہوتا ہے۔ وہ نفس و ہوا کا قیدی۔ پیر تجام اور اس کا مرید خام ہوتا ہے۔ ان ہر دو کومعلوم ہونا جا ہے کہ وہ بوجھ اٹھانے والے لدو جانور ہیں۔اس سم کے پیرمرید دونوں بارگاہ کبریا میں روسیاہ ہوتے ہیں۔ اس فشم کے خام بیرمرشد کی بیروی نه کرنے سے کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہوتا۔ اس قتم کا خام مرشد اینے طالب مرید کوذکر فکر مراقبہ (کی تلقین کرتا) ہے۔ بادشاہ اور امراء کومنخر کرنے کیلئے دائرہ تقش بر کرنے اور عددی تعداد کے موافق وظائف بڑھنے (کا سبق دیتا) ہے۔ وه قرب الله كي باطني راه اورمجلس محتري صلى الله عليه وسلم كونبيس جانتا۔ ايبا (مربيد اور مرشد دونوں) دنیا اور آخرت دونوں جگه (روسیاه اور شرمنده ہول کے) کیونکہ وہ ہمیشہ گناہ میں مبتلا رہے ہوں گے۔اے عقلند طالب ناقص مرشد کو فورآ تنن طلاق وے دینا جاہیے۔ کیونکہ نامرد (مرشد) عورت سے بھی ممتر اہل زوال ہوتا ہے جو پہلے ہی روز طالب مرید کومعرفت وصال سے محرم جبیں کرسکتا۔ يتنش (اسم الله ذات) ام العلم والعلوم ہے۔جس سے معرفت تو حيد حكمت كا برعلم حاصل موجاتا ہے۔ جوكوئى طالب اسم الله جل جلالہ وعم نواله كى كنه كو يا لیتا ہے وہ غالب الاولیاء مخدوم بن جاتا ہے جوکوئی اسم الله کا بی منکر ہے وہ مسم کے خزانے کا تعرف حاصل نہیں کرسکتا۔ نقش ہے ہے

معرفت اودم مم من كالات كو كموسلف والا ام الله فات عاصرات اور فرب صنود مل عظامان از مرب صنود مل عظامان از مرب معلوم معلوم مسلوم مسلوم مسلوم مسلوم مسلوم مسلوم مسلوم المرب كل كالم تنز بزار زنار آدمى كروم مرب مرب من برب من مرب مرب من مرب من مرب من مرب مرب من مرب م



جان لوا کہ آدی کے وجود میں ایک لاکھ تہتر ہزار کفرشرک کے زنار ہیں۔
(جوتصور اسم الله ذات اختیار کرنے سے ٹوٹ جاتے ہیں) اس رآہ سے ابتداء
میں ہی الله تعالیٰ کی حضوری سے مشرف (اور اسم محمر صلی الله علیہ وسلم) سے حضوری مجلس میں واغل ہو جاتے ہیں۔ لاھوت لا مکان میں بعیان و کھ سکتے ہیں۔ چنا نچہ نور میں نور (گم ہوجاتا) ہے۔ وہاں پر نہ جسم ہوتا ہے نہ جان۔ ان مراتب کو احمق حیوان (طالب اور مرشد) کیے جان سکتا ہے؟
مراتب کو احمق حیوان (طالب اور مرشد) کیے جان سکتا ہے؟
جان نار کر دے تو ایک ہی دم میں ہزار بار محمصلی الله علیہ وسلم کے چرو انوار جان نار کر دے تو ایک ہی دم میں ہزار بار محمصلی الله علیہ وسلم کے چرو انوار کیا ہے ویش نظال بخش ہے دائے۔ تھے اعتبار ہونا چاہیے کہ یہ داہ متعقوں کیلئے فیض نظال بخش ہے۔ اسم مبارک کانقش ہے۔

رفنیه هنتینندنگرد.

اسم محکد کے جارم دن ایس - م - ح ، م و ،

مون میم کے تعرف میں محری مرف م کے

مون میم کے تعرف محدی محدی مرف م کے

مانی فرد محرا اور حرف ال کے تعرف ودم بادم میرس مرف الا میدرس میں الا میں الا میدرس میں میں الا میدرس میں میں میں الا میدرس میں الا میدر

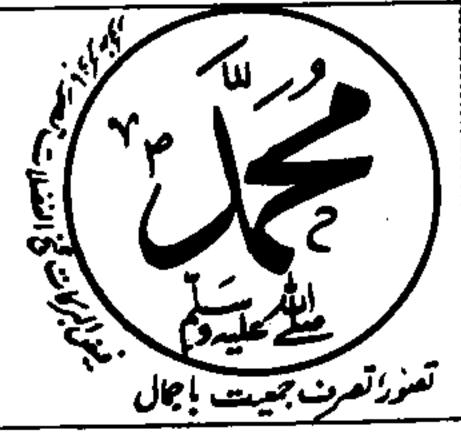

اہل مجت آئینہ مجت سے دیکھا کرتے ہیں۔ اور آئینہ مجت حضوری سے
مشرف کو کہتے ہیں۔ جس سے اہل حضور کو حضوری سے جمعیت نصیب ہوتی ہے۔
جس کو حضوری حاصل ہوگئ اس کیلئے حضوری سے مراد دیدار ہو تجاتی ہے ایسے
مخص کو غد ہب و ملت کی (فرقہ بندی) سے کیا درگار ہے ۔ جس کو فائ قلب کو صفائی اور روح کو بقاء حاصل ہو جاتی ہے۔ میں خارجی اور دافعتی گروہ سے بیزار ہوں۔ میں چاریار (اصحاب کیاڑ) کو دوست رکھتا ہوں۔ جو کوئی چاہتا ہے کہ اسے دائی دیدار محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم آپ کی آل اصحاب کبار اور پنجتن پاک حاصل ہو جائے اور معرفت الله سے اس کے دل کا غنچہ کھل جائے اور وہ شاہ محی الدین رحمتہ الله علیہ کی مجلس کا ملازم ہو جائے تو عارف کو بالیقین اس نقش کو دیکھنا جائے۔

| ع كرم الأوجه<br>على وسفا<br>على وسفا<br>ومنى الأتعالى عين | من الله تعالی عرب ال | عرضطائب<br>عمر طائب<br>معل مرنفس<br>معن الذتعالى عد | الوكرميون.                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| من ما مراد این<br>ارشاه روحیده<br>قدس الدستری العزیز      | واطریخترنماتر<br>سیدة دانیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u> </u>                                            | ممرسر؛<br>الماحق يك<br>من المدنعات عند |

اور یہ تیسی نقائی ( او صاب کرنے) کی بنیاد اور توحید کی چابی ہے۔ جس مطلب کیا۔ تیا تھی مسللب کیا۔ تا اور مشکل حل مطلب کیا۔ تیا نور ( تالہ کھل جاتا اور مشکل حل ہو جاتی ) ہے۔ کال (اس کا طریقہ ) جانے ہیں۔ کمل اس کو دیکھتے ہیں اور اہل جامع اس سے بعیت تمام حاصل کرتے ہیں طالب کو اسم الله ذات سے توحید کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اسم الله کے طریق سے اس کے (تمام) مطلب کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اسم الله کے طریق سے اس کے (تمام) مطلب کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اور اسم هو جاتے ہیں جو کوئی راہ فقر میں ان عظمت اسام کو مد نظر میں رکھتا۔ اسے معرفت سے آگائی تہیں ہوتی۔

نقش انتكے صفحہ بر دیکھیں



ان اساء کی توجہ سے فقیر تیخ برہنہ بن جاتا ہے تظر سے فیض تمام حاصل ہو جاتا ہے۔ تصور سے رحم اور تصرف سے سخاوت نصیب ہوتی ہے جو کوئی اس دائرہ کو دائمی طور پر بمد نظر رکھتا ہے وہ (میدان فقر) میں ابتداء سے انتہا تک (فقر) کی گیند کو نکال لے جاتا ہے۔ وہ دونوں جہان میں زندہ ہو جاتا ہے بھی نہیں مرتا۔ یہ نقش اور دائرہ مفتاح الارواح، تو حید' تجرید' تفرید' نور حضور' قدر قرب' امر حکم' فناء بقا کی کلید ہے۔ جو فقیر (فناء) فی الله کے تصور حضور میں کامل ہو جاتا ہے۔ وہ علم دعوت قبور میں بھی (غالب) ہوتا ہے۔

### دعوت.

دعوت تین فتم کی ہے۔

اول دعوت جس میں کسی آیت یا اسم کا وظیفہ پڑھ کر جنات کو اپنی قید میں لاتے ہیں۔

دوم دعوت سے موکل فرشتہ کو اپنے قبضہ میں لاتے ہیں موکلات فرشنوں اور جنات کی دعوت بیٹ موکلات فرشنوں اور جنات کی دعوت پڑھنے والے کو عمر بھر جلالی جمالی حیوانات کا (محوشت) کھانے سے پر بیز کرنا ضروری ہے اور اسے مخاط رہنا ہوتا ہے اور ہمہ وقت عسل کر کے

(باوضو) رہنا پڑتا ہے۔ (حیوانات کے گوشت سے پرہیز کو جلالی اور ہمہ وقت باوضو رہنے کو جمالی پرہیز کہتے ہیں) اس قتم کی دعوت جو جنات فرشتوں اور موکلات کو مخر کرنے کیلئے پڑھی جاتی ہے کفرشرک نفاق اور استدراج ہے۔ موکلات کو مخر کرنے کیلئے پڑھی جاتی ہے کفرشرک نفاق اور استدراج ہے۔ موم دعوت جملہ روحانیات ارواح انبیاء و اولیاء الله وشہید وغوث و قطب اور ابدال کو اپنے تقرف میں لانے کیلئے پڑھی جاتی ہے۔ اس قتم کی دعوت وہی پڑھ سکتا ہے جواسم الله کے تقبور سے حضوری (کا طریقہ) جانبا ہے۔ اس کاعمل

قیامت تک بازنہیں رہتا۔

اس م کا عامل دعوت القور کشف الارواح سے نظارہ کرنے والا شہروار ہوتا ہے۔ وہ ایک ہفتہ میں مشرق تا مغرب تمام عالم ملک ولایت کوا پنے تصرف میں کے آتا ہے اور ہر کوئی اس کے تھم میں آجاتا ہے لوگ اس کے فرما نبروار بن جاتے ہیں صاحب دعوت قبور کا دیگر علم اور عالم وہ ہے جو تصور اسم الملہ ذات کی حضوری میں باتو فیق ہو۔ جس سے اس کے وجود کے ساتوں اعضاء نور ہو جا کیس باتو فیق ہو۔ جس سے اس کے وجود کے ساتوں اعضاء نور ہو جا کیس وہ جب کسی تینے برہنہ اولیاء اللہ کی قبر پر جا کر (دعوت پڑھتا) ہے تو جو گرواگرد سات بار اذان پڑھ کر روحانی کو قبر میں قید کر لیتا ہے اور قبر روحانی کو خاطب) کر کے کہتا ہے۔

اُخطَوُوا لِلْمُسَخُواتِ (بحرمت) مَالِکَ الاَوُواحِ الْمُقَدْسَ اور فِيزب کی (قوت) ہے آم باذن الله کہتا ہے۔ جس سے روحانی ظاہری وجود جشر کے ساتھ قبر سے باہرنگل آتا ہے اور السلام علیم کہتا ہے جس کے جواب میں اصاحب دعوت) وعلیم السلام یا اهل القور کہتا ہے۔ وہ دونوں چیم ظاہر کے ماتھ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور جو کچھ بھی غیبی لار بی خزانے ماتھ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور جو کچھ بھی غیبی لار بی خزانے اور دکھا کہ ویتا ہوں کو ان کا تصرف عطا کر دیتا اور دکھا کہ ان خزانوں کو خرج کرتا ہے ان میں اللہ میں اور جو کہتے کرتا ہے ان میں

اضافہ ہوتا ہے کی نہیں ہوتی۔

دیگرعلم دعوت: دعوت کا عامل ظاہر میں تو زبانی ورد شروع کرتا ہے۔ لیکن باطنی

توت سے حضوری مجلس محمدی صلی الله علیه وسلم میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر

زبانی ورد تو ختم ہو جاتا ہے ول اور روح کی زبان سے ذکر ہونے لگتا ہے۔

دعوت قبور اور تصور حضور کا عامل ہرفتم کے حیوانات کا (گوشت کھاتا) لذیذ

کھانے کھاتا ہے۔ وہ توجہ سے ہم وحدت ہو جاتا ہے جس سے اس کو روشن
ضمیری کا آئینہ حاصل ہو جاتا ہے اس طرح وہ ہرفتم کی مہمات 'خواہ' وہ مشکل

ہوں یا آسان ایک ہی ساعت میں طل کر لیتا ہے۔

آخر انہائی وعوت کوئی ہے؟: اس شم کی دعوت انبیاء علیہ السلام اور ادلیاء اللہ کی ارواح سے یک وجود ہو کر پڑھی جاتی ہے چنانچینس بالنفس کلب اللہ کی ارواح سے یک وجود ہو کر پڑھی جاتی ہیں اور جس وقت بھی علم وعوت میں قرآن مجید کے ورد وظائف شروع کئے جاتے ہیں تو انبیاء اور اولیاء اللہ کی ارواح سے دور مدور پڑھا جاتا ہے۔ جو اس کے گرد بگرد حلقہ باندھ لیتی ہیں اور صاحب دعوت درمیان میں بیٹھ کر دعوت پڑھتا ہے۔ جو کوئی اس فتم کی دعوت پڑھنا جاتا ہے۔ جو کوئی اس فتم کی دعوت پڑھنا جاتا ہے دعوت پڑھنا اختی خواہشات کے غلام کا کامنہیں ہے۔

ببيت

اہل دعوت حاکم ہے کامل فقیر
کل و جز اس کے قیدی وہ ہوا غالب امیر
الی دعوت دم سے شردع ہو کر قلب و روح (کی زبان سے باطن میں مم ہوکر)
روحی جاتی ہے۔ جس سے ہرمقام حاصل ہو جاتا ہے۔

(حروف جبی) کے تمیں حروف کی (وعوت) پڑھنے سے ہزار ہافتم کے علوم حاصل ہوتے ہیں ہر حرف سے عبنج تصرف کی حکمت نمایاں ہو جاتی ہے حروف ریہ بیں۔

|             |                    |              |                    | •                     |                     |
|-------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| تسو تعرف    | مو تعرف            | _ تمزاته     | تعرف لعت           | ن تعرّ                | تست تسري            |
|             | ت                  | <u> </u>     | ے ا ر              | ∵ا ســا               |                     |
| کلید گلات   | عزات ا             | يغزات أكا    | 312                | • .                   | ا خا                |
| تعدد تعرت   | مرد تعرف           | تعرث ت       | <u>ترت تيمه</u>    | <u>ں میں</u><br>ن تصر | ميد عرا<br>تدريد تد |
|             | َ دُ ا             | ُ د  ً ا     | 7                  | -                     | مر <u>س</u>         |
| سميد عنزات  | <br>خرات ا         | منت ا        |                    | ۔ ل ب                 |                     |
| تسخر و تعرف | يد توت             | تنت          | مرت مید            |                       | كليد كالم           |
| 4           | رُّص ر             |              | سرت المؤر          | و استرب               | تعمو تعر            |
|             |                    |              |                    | ا بر                  |                     |
| كليد عارت   | بيد کارت           | عرت ا        | فخلات کلید         | ت کلید                | 1/6 Let             |
| تعور تعرث   | مئر غ تعرب         | بريم تعرف ات | و تعرف التعرّ      | تعو                   | تعور تعرف           |
| ر ح         |                    | .            |                    | ا ط                   | ط َ                 |
| کلید طارات  | يد مزت             | مران ا       | . غلاته کمید       | ت الميد               | 1/2 · 1/2           |
| تمر تمرت    | مز تعرت            | ، تترت ا     | تعرت تعري          | ن تمر                 | تمر تمو             |
| Ü           | _                  |              |                    | \$¶   °               | 7 9                 |
| کید عزات    | كليد أعزات         | المستقل الم  | غزات العد          | ت الار                | اركن                |
| تتعز نفرت   | <u> تمر</u> تدت    | ت تدن        | تدف تعري           | تعد                   |                     |
|             | - 7                | ~ <b>y</b>   |                    | ,                     | المرّ مر            |
| اللد عزات   | ط ر <b>حام</b> زات | ميزان ا      | , and              |                       | ار کی               |
|             |                    | 1 - 7        | <u> مارت ا مید</u> | رب ہے۔                | <u>/P</u>           |

مشق وجودبيه

واضح رہے کہ اس تقش و دائرہ کی مشق وجود سے فنافی الله ذات کے لازوال با وصال مراتب حاصل ہو جاتے ہیں علم تصور سے اس تقش کی وجود سے مشق کرنے والے طالب کا وجود بارے کی طرح ہزار ہا چھوٹے جھوٹے حصول

میں منقسم ہو کر پھر آنا فانا ایک جسم بن جاتا ہے اور بھی جسم کے بند بند جدا ہو کر پھر ایک ہو جاتے ہیں بھی خود اپنے وجود سے باہر لکلٹا ہے جیسا کہ (عورت) بنج جنتی ہے یہ وجودیہ مثل نفس ونیا شیطان شہوت حرص و ہوا کے خلاف ہے۔ اس کی مشق کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اس کی مشق کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ صاحب صفاء اور الله جل شانہ کا عاشق ہوتا ہے اسے رب العلیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اتن سے اس نقش سے بقین معرفت تو حید کی عقدہ کشائی ہو جاتی ہے نقش یہ جاتی ہے اس نقش سے بقش یہ اب اس کے سے بیدا ہو جاتی ہے نقش یہ جاتی ہے۔ وہ اب اب نقش سے بیدا ہو جاتی ہے نقش یہ جاتی ہے۔ وہ اب اب نقش سے بیدا ہو ہے۔



Marfat.com

# مسم الله الرحمن الرجيم نقش اساء الحسق ممارك

ان اساء میں سے ہرایک اسم یا مجموعی طور پرکل اساء کی دعوت علم تصور اور تصرف سے اٹھارہ ہزارہ می محکوفات کی حاضرات شروع ہو جاتی ہے اور موکلات فرشتے جو ان اساء کے تابع ہیں حاضر ہونے لگتے ہیں اور الله تعالی کے غیبی لار بی خزانے حاصل ہو جاتے ہیں۔

# بِسُمِ اللهِ المَّحْلَقِ النَّحِيْنِ النَّهِ فِي النَّهِ فِيمِنْ النَّرُ لِعَالِمُ لِلْمُ النَّالُولِ عِلَى النَّالُولِ عِلَى النَّلِي النَّالُولِ النَّالُولِ النَّالُولِ النَّل النَّرُ لِعَالِمُ لِلْمُ النَّالُولِ النَّالُولِ النَّالُولِ النَّالُولِ النَّالُولِ النَّالُولِ النَّالُولِ

| المارية<br>المارية<br>المرات     | والمركب المركب                 | يار كران<br>براد الماري          | يَا الله |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------|
| يامرون<br>بريام                  | ياسلام                         | ريابلغ<br>بر                     | ياق وس   |
| نيز الشكور<br>براشكور<br>براشكور | الماجة الراد                   | اعربر<br>براعربر                 |          |
| ته می راد.                       | نيز روراز.<br>ياعفوس<br>بروراز | مِيْدِ<br>مِيْدِينِ<br>مِيْدِينِ |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del></del>                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| و المتكرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يَارازق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المامة المراد                              |
| و امقیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الم الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ميارين<br>الميارين<br>الميارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الما الما الما الما الما الما الما الما    |
| المراقبين المراق | المركز المراجع | و الماليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وَ احسابُ الْمُرْدِ                        |
| المحدد المراد المواد ا  | ﴿ اللهِ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | را اسک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المحبب المحب                               |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بر<br>مد ار<br>کاکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بر<br>بر<br>برای<br>برای مراز<br>برای عربی |
| يَاوكين<br>يَاعالِمُ الْمَارِيْنِ<br>يَاعالِمُ الْمَارِيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الم مناز<br>مناوالص<br>كاوالص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المناح ال | الم    |
| ジングン                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ار می از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الم المراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يز سيند الم                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المرور أدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المراد الم                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الراق الر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | אל ביי אניפי א                             |

- B

Marfat.com

| الماحكة مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وياعل الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المكامرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ندور<br>کامب کرور<br>در درورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | در مرزز<br>کاعفوس<br>برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | و اعلیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الم المرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يابليع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | يَ حَقِيْ الْمِنْ الْم | باحمیل<br>براحیل<br>براحیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | و لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تعتقر ه (و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تعد (ر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يَ حُرِينِ الْمِنْ الْ |
| الما المرادر المرادد ا | تعد الأرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | م<br>آگان<br>افانس<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الموت  | المعرف ال | و مير مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله المارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يَاما طري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ياظام المراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يَ الْحُرِدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المنعم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الما الموالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المناح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>724</b> . <b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Marfat.com

| نتر ور از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المراد المراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الله المالة                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| الم عران المران | والمراق المراق ا | کر کاری<br>نعور وی آون<br>فضل | الر ماد    |
| ير كان المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محتبت المرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عضل<br>مير مارت               | المر عائرت |

يا بيك اساء ننانوے نام بارى تعالى يا بيرك كلمد طبيب لا إله إلا الله مُعَمَّدُ دُّمُولُ اللهِ يا بيه كه اسم حعزت ابو بمرصد بن رضى أللهُ عنه يا بيه كه اسم حضرت عمر رضى الله عنه ياب كداسم معرست عثان رضى المله عنه ياب كداسم معرست على رضى الله عنه يأبيه كدحروف بهم الله الرحمن الرحيم\_ جب كسى كي جسم مين تافيركرت اور اسے تقع دیتے ہیں تو جمعیت بخش دیتے ہیں وہ لا بختاج ہو جاتا ہے اور حضوری سے مشرف ہوجاتا ہے۔ اگر اس فقم کا عامل صاحب (دعوت) اینے وجود کے ا طلسمامت کو کھول کر (باطنی) فزانے حاصل کر لے تو ایبا صاحب مثق معرفت (میں کامل) مقرب الحق اور صاحب نظر ہوجاتا ہے اس کی نظر نور ہفت اندام نور' والمسانور اس كا كمانا نوراس كاسونا نوراس كاجاكنا نور موجاتا بها والساحب أتوراً تمينه روشن ممير ميس حضوري (مشامده) كرنے لكتا ہے اگر وه دوزخ كى طرف نگاہ ڈالے تو دوزخ کی آگ علیات نور کے باعث بود سے نابود اور خاک سے وفاكستر موجائ كيد اكر ال فتم كا الل ديدار ببشت مي داخل موجائ تو (مشامرہ ویدار کی وجہ سے) جنت کے خوروتسور اس کی نظر میں کمتر و خوار ہو الله معبود كيد وجود عاشقول كراتب بيل

#### بريت

عاشق عشق معثوق تنیوں کا ایک نام جب وصل کی مخبائش نہیں ہجر کا کیا کام

مادی مدایت ولایت لا نبهایت کانقش به ہے۔

عمرابن الحنطاب بن المناها عنه على المن المعلم المناها عنه المناها على المناها المناها

الله جلشانه

ابوبكرص ذبق صغ للله تعلاحنه

عثمان ابن عفان معالله

اگر طالب پہلے ہی روز قرب حضور کی معرفت قرب فی الله کی حضوری اور غرق نور ہوکر جامع جمعیت حاصل کرنا چاہے اور وہ مرشد سے کل و جزگی ابتداء و انتہا یکبارگی طلب کرے تو کامل مرشد کو چاہیے کہ اسم الله ذات یا اس وائرہ کے نقش سے اس طرح کھول کر دکھا دے کہ اس کے جملہ مطلب مطالب حاصل ہو جا کیں۔ علم حضور سے اس کو حضوری (اور علم نور سے نور) پخش کرظمات (کی جا کیں۔ علم حضور سے اس کو حضوری (اور علم نور سے نور) پخش کرظمات (کی تاریکیوں) سے باہر کھینج لے۔ قولہ تعالی اُلله و لی الّذِینَ امّنُوا اینحو جُهُمْ مِنَ الطّلُمَاتِ إِلَى النّور من الله تعالی جن الل ایمان کو اپنا ولی بناتے ہیں ان کو الظمات سے نکال کرنور میں واخل کر وسیتے ہیں۔

عارف فی الله نورانی عالم بالله سیرانی علم (دعوت) سر(کی زبان سے)
پر صنا ہے جس سے جملہ تجابات کے پردے دور ہو جاتے ہیں اور (صاحب
دعوت) کے جسم میں سرتا قدم نور نکنے لگتا ہے ہیہ ہوااست در معزو و پوسے

(وحدت المقصود) كے مراتب إن اپنے دوست سے پیوستہ ہو جا۔ اگر (باطنی)
آكھ ركھتا ہے تو ديدار كر لے اگر تحقي چشم ديدار حاصل نہيں تو دنيا مردار كى طلب
ميں در بدر دھكے كھانے كاكيا فائدہ؟ بندے اور الله تعالى كے درميان اگركوئى
جاب كا پردہ موجود ہے تو وہ بهى دنيا ہے اگر جملہ آفات و بلاؤں كو ايك جگہ جمع
كر ديا جائے تو اس كى كليد يهى كمينى دنيا ہے۔ جو دونوں جہان ميں فريب كا
(مجموعہ) ہے اور عقند كميلئے اتنا (اشارہ) ہى كافى ہے۔

ولی الله اولیاء الله کے تصرف میں بے شار نیبی خزانے ہوتے ہیں مشرق تا مغرب سب کچھ ولی الله کی قید میں ہوتا ہے۔ ولی الله بی (حقیقی معانی) میں بادشاہ ہوتا ہے قل الله بنا چاہے تو قاوری فقیر عارف نظارہ کے لئے (بادشاہی) مرتبہ اختیار کرنا آسان کام ہے لئین وہ (اس خوف سے) کہ کہیں ہے جمعیت نہ ہو جائے۔ اس (مرتبہ) کو اختیار نہیں کرتا۔ کیونکہ ہزار بادشاہی سے بہتر ہے کہ ایک دم قرب اللی کی حضوری میں بسر ہو جائے۔

بريت

بادشاہ میرے غلاموں کے غلام مجھ کو حاصل حق حضوری ہے دوام

بادشای مرتبہ ذات کا باعث ہے۔ (کیونکہ اس کا حساب دینا ہوگا) تولہ تعالی - تُدِلُ مِن تَشَاءُ O الله جل شانہ جے جا بتا ہے (بظاہر عزت باطن) ذات میں جٹلا کر دیتا ہے اور فقیر کیلئے عزت کا مرتبہ ہے تولہ تعالی - و تُعِوُّ مَن تَشَاءُ O الله تعالی (بظاہر ختہ حال نظر آنے والے فقراء) کو اپنی بارگاہ میں جے تو بہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے فقیر کو معرفت الی حاصل ہوتی ہے (اور بہی مقام جا بہتا ہے عزت عطا کر دیتا ہے فقیر کو معرفت الی حاصل ہوتی ہے (اور بہی مقام عرب الفقراء و المساکین من احلاق الموسلین

ومجلسهم من الحلاق المتقین والفراد منهم من الحلاق المنافقین و الفراد منهم من الحلاق المنافقین فی نقراء اور مساکین کی محبت انبیائے مرسلین کے اخلاق میں سے ہے اور ان سے ہم مجلس ہونامتقین کا کام ہے اور (ان کی محبت اور ان سے ہم مجلس) ہونے سے فرار منافقوں جیسی (بداخلاق) کافعل ہے۔

غالب الاولیاء ولی الله تنها کی صحرا میں جاکر یا دریا کے کنارہ پر (بیٹھ کی اسکسی ولی الله کی قبر پر (سوار ہوکر) اس قتم کی شہوار دعوت پڑھتا ہے کہ دونوں جہان کو ہلاکر رکھ دیتا ہے۔ جس سے انبیاء اولیاء الله کی جملہ ارواح حیرت میں پڑ جاتی جیں۔ جملہ موکلات فر شخت عبرت پکڑ لیتے ہیں اٹھارہ ہزار عالم (کی مخلوقات) اس کی قید میں آ جاتی ہے۔ حضرت محمد رسول الله علی الله علیہ وسلم مع جمتے اصحاب کبار و حضرت امام حسن و امام حسین رضی الله عنها اور حضرت شاہ می اللہ بن قدس سرہ العزیز کے ہمراہ اس قسم کی دعوت پڑھ کو رائی فرماتی اور جو رصاحب دعوت) کو کھی آ تھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر (دیکھیری فرماتی) اور جو کہا ہوتا) کو کھی آ تھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر (دیکھیری فرماتی) اور جو کہا ہوتا) کو کھی دعوت ہیں اس کو دیتے اور اس کا ہر مطلب اس کو (کارانجام ہوتا) دکھا دیتے ہیں اور صاحب دعوت ابھی دعوت مطلب اس کو (کارانجام ہوتا) دکھا دیتے ہیں اور صاحب دعوت ابھی دعوت کی توجہ سے فارغ نہیں ہوتا کہ موگل فرشتے اس کا مطلب (مطلب) اس کے سامنے حاضر کر دیئے ہیں۔

باطومرد کے ہیں یکی منصب مقام ہے دوست دم سے بی ہوتی ہے تمام

دموت میں عامل کامل استے وشمن کے (دم) کو استے دم اس طرح بکڑ لیتا ہے کہ اس مرح میں عامل کامل استے وشمن کے (دم) کو استے دم اس طرح میں دشمن بلاک ہوجاتا ہے اس طریقتہ والے اہل دموت کا دم سانپ کے

دم جیسی توفق رکھتا ہے۔ جس کسی کے دم کو اپنے دم میں پکڑ لیتا ہے اسے جان سے مار ڈالٹا ہے۔ کامل قادری دم کی (حقیقت) سے دائی طور پر دانف ہوتا ہے۔ وہ ایک ہی دم (سے غرق) ہوکر تمام عالم کو طے کر لیتا ہے دم کا دم سے (متصل کر لینا) محویا کہ کسی حاکم کے تحریری تھم کا اعلان کر دینے کے مترادف

کال قادری کی نظر غیبی لاری خزانوں پر ہوتی ہے وہ اورنگ زیب (بادشاہ) سے بھی روزی معاش کیلئے کوئی حاجت نہیں رکھتا فقیر کی آ زمائش نین، طرح سے کی جاتی ہے۔

اول میر کدوہ اپنی جان (راہ خدا و رسول) میں تضرف کر دیتا ہے۔ دوم میر کداس کی آزمائش (اللہ جل شانہ) کی راہ میں مال کے تصرف سے کی جاتی ہے۔

تیسرے بیک وہ جہان بھرکو (الله ورسول) کی خاطر تصرف کر دیتا ہے قال علیہ السلام۔ إِنَّ اللهُ يَجُوبُ الْمُومِنِيْنَ بِالْبِلاءِ كَمَا يَجُوبُ الدَّهَبَ فِي النَّارِ اللهُ تعالی مونین کو بلاؤں سے ای طرح آ زما تا ہے جبیا کہ سونے کو آگ میں تیا کراس کے کھرا کھوٹا ہونے کا امتحان کیا جا تا ہے۔

نقیر درویش عارف ولی الله عالم بالله بیر مرشد استاد طالب مرید اور شاگرد الله ولایت غوث قطب کے مراتب والا جیسے ابدال اوتاد کے منصب والا وہی مخص واصل ) بالله ہوتا ہے۔ جے حسب ذیل ظاہری و باطنی تصرفات حاصل ہول۔ اس میم کے (تصرفات) کے مجمل مجموعہ کو جمعیت دارین کل کہتے ہیں۔ مطابری تصرف یہ ہے کہ جو پھے سونے چاندی نقذ جس کے خزانے الله تعالی کے ہیں ان کا (تصرف) حاصل کر لے اور تا شیر نظر سے کیمیا و اسیر کے حال اور عام کھیر ہے ہیں ان کا (تصرف) حاصل کر لے اور تا شیر نظر سے کیمیا و اسیر کے حال اور عام کھیر ہے اجوال سے واقف ہو جانے جس سے فقیر ظاہر میں مطلق لا بحتاج ہو

جاتا ہے ای کوعنایت کہتے ہیں۔

باطن کا تصرف ہیہ ہے کہ مقام ابد میں حشر کے روز حساب گاہ کوشب و روز مدنظر رکھے اور (ای روز کی تختی کو دیکھ کر) آہ۔ آہ۔ آہ آ ہیں بھرتا اور آ ہ و زاری کرتا رہے۔ جان کباب کی مانند ہریاں اور اس کی آ تکھیں خون کے آنسوروتی رہیں۔

ظاہر کا تصرف میہ ہے کہ دنیا کے تماشے کا تمام تصرف اسے حاصل ہو جاتا اور ملک سلیمانی اس کی قید و قبضہ تصرف میں آجاتا ہے۔اسے دنیا کے تماشہ (نہ کرنے) کا کوئی افسوس باقی نہیں رہتا۔

(باطن کا تصرف ہیہ ہے) کہ وہ تصرف ہے عقبیٰ میں بہشت حوروتصور نعمت اور میوہ ہائے جنت پر (منصرف) ہوجاتا ہے۔

مرشد طالب صادق کو بہ چاروں مقام اور چارفتم کے تقرفات عطا کر دیتا ہے۔ اور وہ ہے جس کے ہر تقرف سے جمعیت نفس و نان نصیب ہو جاتی ہے۔ اور وہ تقرفات جس کا ہر زبان پر بیان ہوتا ہے وہ بھی چارفتم کے تقرف ہیں اور بیا تقرف جارفتم کی (نفسانی) لذات ہیں۔

اول لذت انواع واقتمام کے (مچرب) طعام کھانے کی ہے۔ دوم لذت شہوت یعنی عورتوں سے مجامعت کی ہے۔ سوم لذت (لوگوں پر) تھم جلانے حکومت کرنے کی ہے۔

جہارم لذت مطالعہ کی ہے۔ جومعرفت کے حصول کے بغیر کیا جائے یہ چار فت سے حصول کے بغیر کیا جائے یہ چار فتم کی لذات برنصیب کم بخت کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس فیٹم کا تصرف بھی ناتص ہوتا ہے بلکہ یہ چاروں تصرف نفس کی وقتی خوشی کا یاصف ہیں۔ جو طالب اللہ کیلئے مردار کا (درجہ رکھتے ہیں)

بنج تفرف معرفت الله كي لذت كا سهد بدويدار كي لذت سه جوونيا و

بہشت کی لذات سے بہت بر حرک ہے کامل کو باطن کے تصرف کی آ زمائش سے ہدانیت لا نہایت کا تجربہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ مرتبہ محمات (کے تمام مراتب کا تقرف حاصل کر لیتا) ہے۔ چنانچہ تصرف موت موت کی سخی کا ذا کفئہ قبر میں ( نكيرين ) كے سوال جواب يل صراط سے گزرنا ( ميزان ) بہشت ميں داخل ہونا اور محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے شراباً طہور کا جام نوش کرنا۔ (ای طرح) موت کے (تصور) میں صور اسرافیل س کر قبروں سے باہرنکلنا اور میزان میں اینے اعمال کو وزن ہونے کے احوالات کو ہر دم و ہمیشہ با عیان دیکھنے اور صحبت انبیاء اولیاء میں ہمیشہ ہم مجلس رہنے سے باطنی جمعیت حاصل ہو جاتی ہے جس سمی کو باتو نیق ہو کر محقیق کے طریق سے اس فقم کے (موت کے مراتب) کے تماشے کا تصرف حاصل نہیں ہوتا اسے فقیر نہیں کہہ

عارفوں کا جشہ ہے قدرت اللہ جثه سر نوری حاصل سر بسر معرفت توحيد الله راز بإك اس کا جو محرم نہیں وہی بیگانہ ہم سخن بخص سے ہوں بہر خدا روح كوروح سے بيغام روح ہے مليل إنذها كني ويجمع كا وه ب شعور قبرعارف سے ہوجائے عین (العیان)

خلق کو بیہ وہم جثہ در قبر جثہ(نوری) ساتھ لےجائیں صاحب نظر که در توحید گاه با مصطفیٰ کاہ عرش سے مجی اور گاہ درقبر جثه نوری تہیں زریے خاک اولیاء کی قبر ان کو جنت خانه قبر سے باہر نکل کر اولیاء كردے وہ آگاہ از الہام از وليل حيثم بينا والي كو حاصل حضور جس کو مزشد نہ کے اندر جہان

اولیاء حاضر ہوں اندر ہر مقام حاضر ہوں فی الفور جب لیں انکانام باطور کی روح کا مقام ہے لا مکان نور حاضر نور (حاصل) بے جسم جان

جو کوئی ان مراتب پر پہنچ جاتا ہے اس کیلئے حیات اور ممات ایک ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کا نوری جشہ لا مکان میں الله تعالیٰ کی حضوری میں پہنچ کر مشرف دیدار ہو جاتا ہے اورائے ممات وحیات بھی یا دنہیں رہتی۔ یہ ہمہ اواست در مغز و پوست کا مرتبہ ہے۔ الله بس ماسوی الله ہوس۔

## دعوبت

جان لینا چاہیے کہ قبر پر سوار ہو کر تینج بر ہند دعوت وہی پڑھ سکتا ہے جسے حضوری تو فیق حاصل ہو۔ یا احمق بے شعور ایسی (دعوت) بڑھنے کی (جرات) کرتا ہے۔ صاحب راز حضوری تو اولیاء اللہ کی قبر سے خزانہ حاصل کر لیتا ہے جبکہ بے شعور رجعت کھا کر مرجا تا ہے۔

## ابيات

باحو قبر پر دعوت پڑھتا ہے شہوار ہاتھ میں رکھنا ہے تینے مثل ذوالفقار عامل کا کان ہو اس کو خبر عامل کائل ہو جائے صاحب نظر اہل روحانی کی ہو اس کو خبر

قبرے رجعت کھانے والے کا مرض لاووا ہے۔ مر (صرف) عال کال صاحب قرب نقیر کی توجہ ہی اس کی دوا ہے۔ علم دعوت کی شرح بیے ہے کہ وہ پرورو دل رکھتا ہے۔ وہ مردان خدا میں سے مرواور توجہ میں کامل ہوتا ہے۔

Salar Salar

## قطعه

دل وہی ہے جو کئی کے درد سے پانی بن کر بہہ جائے درنہ یہ دل تو آب وگل کا مرکب گوشت کا ایک لوہڑا ہے گرچہ زاہر کی تنبیج کا بہت شور بھی ہے مقبول بھی ہے گرچہ زاہر کی تنبیج کا بہت شور بھی ہے مقبول بھی ہے گرچہ زاہر کی درد آلود آ ہ کی صفائی سے اس کو نسبت کیا ہے؟

عالم عامل صاحب دعوت کے دواحوال ہوتے ہیں۔

(۱) ظاہر زبان پر ورد وظائف قبل و قال

(۲) باطن میں حضوری معرفت الله کا وصال

جوابل دعوت اس صفت سے موصوف نہ ہو۔ وہ رجعت کھا جاتا ہے اس کا خون اور اس کے وہال ماحب اس کا خون اور اس کے وہال کا زوال اس کی اپنی گردن پر ہوتا ہے عامل صاحب دعوت کے مراتب ہیں۔

ايك قبورير بانصرف علم دعوت يزهناب

ووسرے اسم الله ذات کے تصور سے حضوری حاصل کرنا مجس سے اس

کے ساتوں اعضاء معرفت الله کے نور سے پر ہوجاتے ہیں۔

اس فتم کا عامل کامل معاحب دعوت سورۃ مزمل شریف کا ورد زبانی شروع کرکے اینے آپ کو باطن میں حضوری مجلس محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں میں میں

پہنچا دیتا ہے۔

الی دوت بڑھنے والا دوسم کی حکمت سے خالی ہیں ہوتا۔ وہ ایک ہفتہ میں مشرق تا مغرب۔ جنوب تا شال ہر اقلیم ملک بادشاہی کو اپنے تعرف میں لا کرتمام دنیا کو اپنے قبضہ میں الے آتا ہے ایسا صاحب دعوت ای عامل کامل ہوتا ہے۔

یا بید کہ علم دعوت پڑھنے سے وہ مجنون و دیوانہ ہو کر مرجاتا ہے وہ ناتص اور خام ہے۔ ایسے عامل کامل صاحب دعوت کے دو گواہ بین عظیم اور مشکل اس کی دو علم سے راہ ہے۔ اور مشکل اس کی دو علم سے راہ ہے۔

ایک بید کیے وہ نر شیر مرد شہوار ہوتا ہے جو اپنے ہاتھ میں قاتل تینے برہنہ ذوالفقار رکھتا ہے۔

• دوسرے بیر کہ وہ عارف نظارہ ہوتا ہے۔

جوکوئی ان صفات سے موصوف ہو کرعلم دعوت پڑجتا ہے۔ تو وردوطائف شروع کرتے ہی فرشتہ موکل بارش کے قطرات کی ماند سرخ اشرفیوں کی ہو چھاڑ کرتے ہیں کہ اہل دعوت کو اس خزانہ کے تقرف سے کسی تنم کی مخاتی نہیں رہتی۔ اس تنم کے تقرف کوت کا عالم جنا اس تنم کے تقرف کوت کا عالم جنا چاہے تقرف کرے (کوئی کی واقع) نہیں ہوتی۔ یہ لا پختاج فقیر کے ابتدائی چاہے تقرف کرے وہ کیے فقیر ہوسکتا ہے جو ہر دروازہ پرسائل بن کرصدا کرنے والا گداگر ہو۔ نقیر تو جمعیت بخش ہوتا ہے اس کا ول غنی اور قوی ہوتا ہے وہ حضوری جلس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے تقرف میں ہوشیار ہوتا ہے۔ وہ اس مضوری جلس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے تقرف میں ہوشیار ہوتا ہے۔ وہ اس مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے تقرف میں ہوشیار ہوتا ہے۔ وہ اس مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کے تقرف میں رکھتا ہے لیکن اپنے تقس کیلئے ایک بیسے شرج کرنا بھی جائز نہیں سمجھتا۔

نیز بدک مال دورد کو دو ممل ماصلی موسرت میل با گسیدا، (۱) تصرف تو نیق (۲) اور تصور شخیق ا

عالم دعوت و عامل علم دعوت و کامل علم دعوت و کامل علم وحوت و ممل علم دعوت و کامل علم وحوت و ممل علم دعوت ان سب (علم دعوت) کے جامع علم دعوت کے بھی دوعمل ہوتے ہیں ۔ دعوت ان سب (علم دعوت) کے جامع علم دعوت کے بھی دوعمل ہوتے ہیں ۔ (۱) ایک نیت (۲) دوم نماز

عامل دعوت وہی ہے جو درد وطا نف دعوت نے شروع میں۔ جو بھی روئے زمین بر ولی الله بین۔ وہ مشرق تا مغرب جنوب تا شال حیاروں کونوں مشش جہات میں ہرولی الله عدے کلید ولایت حاصل کر لے۔ اس فتم کا صاحب وعوت تمام عالم چنانچه ملک سلیمانی 'هر ولایت، وہفت اقلیم کو ایک ہفتہ میں اینے قبضہ و تصرف میں لے آتا ہے۔ اس پریقین اعتبار کر اور اسے عجب خیال مت کر۔ وہ کونساعلم اور عمل ہے جس سے ہرایک پر عالب آجاتے ہیں اور طالب بہلے ہی روز اپنا نصیب حاصل کرسکتا ہے۔ بیر حضوری توجہ تصور کی تو بین اور تصور سے قبور کے تصرف سے محقیق کا علم ہے ہیں معلوم ہوا کہ علم (ظاہری) کے مطالعہ میں تمام عمرصرف کر دینے ہیے (میچھ ہاتھ نہیں آتا) کیونکہ کتاب وتفییر فقہ کے مسائل اور احادیث کا (بیان) نفس خبیث کو ورست نہیں کرتا۔ جبیا کہ بہت سے علائے سوء ممراہ اورنفس کے اسیر دیکھیے سمئے ہیں شب و روز ہزار ہافتھم کے علوم پڑھنے ورد وظائف کی دعوت دینے اور بے شارتھم کے ذکر فکر مراقبہ كرف اور (بادشابون) كونشكر جمع كرنے اور ان ير بہت زيادہ خزاند (مال زر) ا خرج کرنے سے کامل فقیر کی ایک توجہ بہتر ہے جو کوئی اس فقم کی توجہ قرب اللہ حضوری سے جانا ہے۔ تو اس کی (توجہ) روز بروز تا قیامت ترقی پذیر رہتی ہے۔اس کی توجہ تو فیق باختمین باز نہیں رہتی۔

الى كاف توجد كس كو كتے ہيں؟ صاحب توجد كس علم سے عامل ہو جاتا ہے؟ السراه كيليك) عامل مونا جاسية ندكه (محض) علم كابوجه انفان والا (كدها) الم قال عليه السلام ـ العِلْم لِلْعُمَلِ وَلَا لِلْبَحْثِ وَلَا لِلْتَفَخُو مَصْورياك صلى الله الله عليه وسلم في فرمايا علم عمل سيلت به د كد بحث كيك اور ندى فخر كرف كيك جانتا جا ہے کے علم وقوت میں وم اور دل ہمیشہ بروردگار کی طرف متوجہ رہتے ایں ایسے صاحب (ذہوت) گومخلوقات کی طر 🧽 ع کرنا سکیسے درکار ہو

ے؟ اولیاء الله جان بلب ہو کر مربھی کے بیں لیکن وہ کی ونیا دار کے دروازہ پر

(کوئی حاجت) لے کر بھی نہیں گئے اگر وہ گئے بھی بیں تو (ان کا جانا) بھی

حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جس کسی کو الله تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں۔ وہ ان

احوال سے بے خبر ہوتا ہے۔ وہ عالم ہو کر بھی جابلوں کے مرتبہ میں شامل ہے یہ

راہ قبل و قال سے نہیں بلکہ حضوری احوال کے مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے۔ غن

راہ قبل و قال سے نہیں بلکہ حضوری احوال کے مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے۔ غن

طلال ہے۔ کونکہ وہ غنایت کی وجہ سے جمعیت (نفسی) حاصل کرنے کیلئے خدا

کی خاطر سوال ہے اگر مفلس (فقیر اپنے نفس کی حاجت کیلئے) سوال کرے تو

اس کیلئے سوال کرنا حرام ہے۔ وہ (اپنے سوال کی صداقت) میں جموٹا ہے۔ اس

طرح وہ کا فر اور مشرک ہو جاتا ہے۔ الحدیث: اکسوال فران واکو تکان مِن

اکوئیہ سوال کرنا حرام ہے۔ وہ (اپنے سوال کی صداقت) میں جموٹا ہے۔ اس

بيت

فدا ہی دلواتا ہے فدا ہی دیتا ہے ہر نصیب جوسائل کو دینے سے روکتا ہے وہ ہے اہل رقیب

تولہ تعالی وَ اَمَا السَّائِلَ فَلا تَنهُرُه اور سائل کومت جمر کو (دونوں متم کے فقراء کے متعلق علم ہوا) ہے۔

تی کا ول تو رحمان کی دو الکیوں کے درمیان ہوتا ہے اور بھیل کا دل شیطان کی دو الکیوں کے درمیان ہوتا ہے اور بھیل کا دل شیطان کی دو الکیوں کے درمیان ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سس گروہ میں شار کرتا ہے۔ قاروں کے بحل کو اپنے دل سے دھو ڈال فی فقیر لا یخاج ہوتا ہے اور دوسرا ہرکوئی (اس کے مقابلہ میں) مقلس ولحتاج ہے۔ خواہ و عالم و فاصل ہوخواہ دوسرا ہرکوئی (اس کے مقابلہ میں) مقلس ولحتاج ہے۔ خواہ و عالم و فاصل ہوخواہ

جابل اور جابل اس کو کہتے ہیں جو (تزکیہ) نفسی کیلئے اپنفس سے جہاد نہ کرے۔

## ابيات

میں نے گدائی کی ہے بہر از اِلّہ گرچہ ہر ملک پر غالب تر ہوں ہادشاہ اس سے فقراء کو نہ جانو تم حقیر فقر غالب حاکم ہے سب پر امیر

# شرح پیرومرشد

بيرمرشدمعظم باعظمت الل شريعت عظيم (صفات كا حامل بونا جاب) وه مغت حليم يابيركم مغت حكيم يابيركم مفت كريم يابيركه مفت صراطمتنقيم يابيركه مغت قلب سليم يابي كدمغت رجيم يابي كدمغت غالب برنفس شيطان رجيم ركمتا موراس مجلس محمدى صلى الله عليه وسلم مين دائمي حضوري حاصل موربيه مراتب بير مرشد جامع مع الله با جعیت تمام کے ہیں۔ اس مسم کی محقیق قادری طریقہ میں ای ہے۔ ایسے پیرمرشد کی مجلس کی شرح میجداس طرح کی جاعتی ہے کہ اس کی مجلس میں اس کے سامنے عالم مفسر صاحب تغییر جن کی بات پر تا ثیر اور نفس پر اميركر دي ہے موجود ہوتے ہيں اس كى مجلس ميں اس كے داہنے ہاتھ عالم فقيد أفنا في النفس لوك موت مين جن مين ندتو موا موتى ہے۔ ندموس۔ حَسُبِي اللهُ وَ تَكَفَى بِاللَّهِ (كَانْمُونْ بَوْرَتْ بِيلَ) الله بس ماسوي الله بوس اور اس كى مجلس ميں اس کے بائیں جانب اہل تصوف جن کے دل (اللہ کے) رسک میں رسکے ہوے روش طمیر فنافی الله فقیر موجود ہوتے ہیں اور اس کی مجلس میں دنیادار اس کی پشت کی طرف بیٹے ہیں۔ کیونکہ وہ اخلاص سے دنیا اور دنیاداروں کا چرہ يُمْكِنُ وَكِمُنَا رَقُولَهُ تَعَالَى ﴿ وَكُنُو اللَّهِ اللَّهِ يُنَ طَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۞ اور

ان (دنیاداروں) کی طرف مائل ندہونا۔جنہوں نے اپنی (جانوں) پرظلم کیا۔ ان کو (لازماً) آگ میں ڈالا جائے گا۔

جو پیرومرشد صفات متذکرہ ہے موصوف نہیں وہ ارشاد و تلقین کے لائق نہیں۔وہ طالبوں کا راہزن اور ماریہ فساد ہوتا ہے۔

## شرح طالب مريد

طالب مريد با ادب باحياء طالب خدا مل على عالم فاصل نظاره مين ہوشیار بیدارمغزبا و فاجان فدا کرنے والا ہوتا ہے۔ابیا طالب ہی تلقین بروردگار کے لائق نفس کے کھوڑے کا شہسوار زندہ قلب فرحت الروح حاصل کرتا ہے۔ وہ دائش وشعور کے ساتھ بدعت ہے بیزار ہوتا ہے ایسا طالب مرشد سے معرفت الله قرب حضور طلب كرتا ہے اور وہ ذكر مذكور كى تنبيح خواتی ہے لوگوں كومسخر كرنا جھوڑ دیتا ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ ایمان کا سرمایہ علم ہے۔ ہر دو جہان میں روشنی بخشنے والا بھی علم ہے لاحوت لا مکان میں پہنچانے والا بھی علم ہے۔ عین العیال توحید کے بیان اور نفس و شیطان کولل کرنے والی قاتل مکوار بھی علم ہے۔ علم مس كو كہتے ہيں؟ علم كيا ہے؟ علم كيے روحتے ہيں؟ علم سے كوكى چز جانة بي اورعلم كيامعني ركهما بي؟ ظاهرى علم تو عبادات اور معاملات كمتعلق ہے چنانچہ خوف ورجاء۔ العلم جانے کو کہتے ہیں کوئی چیز کا جاننا ہمیشہ فل کو جانا اورحق مس كو كہتے ہيں؟ حق كاعلم بير ہے كه جس وجود مين حق أ جاتا ہے باطل اس سے باہرنکل جاتا ہے۔

علم حق كيا ہے اور علم باطن كونسا ہے؟ حق كے علم سے حقيقت و معرفت كے حقائق حاصل كے جاتے ہيں جس كى بنياد بنائے اسلام ہيں جن كى جملہ جعيت اور بنياد علم (حق) ہے ہى حاصل ہوتی ہے جس سے برقتم كے ناشاكستہ افعال اور بنيادعلم (حق) ہے ہى حاصل ہوتی ہے جس سے برقتم كے ناشاكستہ افعال ا

کفرشرک باطل برعت آفات نفسانی و شیطانی ریا و نیا کی پریشانی بہت جلد رفع اموجاتی ہے۔ یہیں العلم حق ہے جسے محقق حق (تعالی کی ذات) سے (حصول) حق کیلئے پڑھتے ہیں کیا تجھے معلوم ہے کہ علم بندگی کیلئے ہے نہ کہ شکم پر کرنے اور زیب و زینت کیلئے (کہ علم محض و نیا کمانے کیلئے حاصل کیا جائے) تولہ تعالی کُلُوا وَ الله تعالی نے فر مایا محکوف اور پو محر اسراف نہ کرو بے شک الله تعالی نضول حداعتدال سے نہ برمو کھاؤ اور پو محر اسراف نہ کرو بے شک الله تعالی فضول خرچوں سے محبت نہیں رکھتے۔

بہت گلے تک ٹھونس نہ ۔ لے کہ تو دیگ نہیں ہے پانی بھی مدے زیادہ نہ کی کہ تو ریت نہیں ہے گرچہ خدا نے کہا ہے ٹکلوا وَاشْوَبُوا لیکن بیہ تو نہیں کہا ٹکلوا تَاکُلُوا

علم نفیحت وعظ و پند حاصل کرنے امر معروف بجالانے اور حق پندی اور نفس کو بھیشہ کیلئے قیدی بنانے کیلئے ہوتا ہے۔ علم (محض) دنیاوی روزگار تلاش کرنے اور بادشاہول سے روزی معاش حاصل کرنے کا ذریعہ نہ ہونا جاہیے۔ (کیونکہ روزی معاش حاصل کرنے کا ذریعہ نہ ہونا جاہیے۔ (کیونکہ روزی معاش کا ذمہ دار تو اللہ تعالی ہے۔ قولہ تعالی - وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِی اللّهُ دِزُقُهَا ٥ زمین میں کوئی بھی ایسا جاندار نہیں جس کے رزق کا ذمہ دار اللّه تعالی نہ ہو۔

جہیت تیری اولادتو خدا کے بندے ہیں ان کاغم مست کھا تو کیما بندہ ہے کہ خدا سے بردھ کر بنآ ہے بندہ پرور پس عالم بے عمل کے (متعلق ہاری تعالیٰ کا فرمان) ہے۔ قولہ تعالیٰ – اَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوُنَ اَنْفُسَکُمُ ٥ تَمْ لُوگوں کوتو نیکی کا تھم دیتے ہولیکن اپنے نفوں کو بھول جاتے ہو۔

ال قتم كے (ديگرال را نفيحت خود رافضيحت) والے علاء تو بہت سے ہيں ليکن ہزاروں ميں سے كوئى ايك فقير ولى الله ہى جانثار كرنے والا ہو گاعلم رائى راہ ہوادر ايسے علم كے علائے عامل گواہ ہيں۔ علم بدرگاہ إلّه كا وسيلہ ہے۔ راہ ہو اور ايسے علم كے علائے عامل گواہ ہيں۔ علم بدرگاہ إلّه كا وسيلہ ہے۔ جو عالم قرآن مجيد اور رحمان كا مخالف اور نفس شيطان كے موافق ہے اور حضرت علم كے فرمان پر عمل نہيں كرتا وہ (علم كى ميراث سے) عاق ہو جاتا اور حضرت علم كے فرمان پر عمل نہيں كرتا وہ (علم كى ميراث سے) عاق ہو جاتا

علم کے تین حروف ہیں (ع-ل-م)

عین سے مرادعین کو حاصل کرنا عین کووسیلہ بناکر عین کی شاخت
کرنا ہے۔علم کے لام سے لا یخاج ہونا ہے اورعلم کے میم سے مراجعت بخدا اور
نفس ہوا ہے بازگشت کرنا ہے۔

جس نے ان تینوں حروف کی شنافت نہ کی اور علم کی ماہیت کو نہ جانا وہ علم کے عین سے عاق اور علم کے لام سے لا دین اور علم کے میم سے مردود ہو جاتا ہے۔

جاہیے کہ علم کے (حروف) کے مطالعہ میں میم سے متابعت محمدی ضلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرے۔ علیہ وسلم اختیار کرے۔

اگر عالم طالب بن كرعلم كى طلب كرے تو تماميت علم كيلئے بارہ سال كا عرصه دركار بوگاليكن فقيركى نگاہ سے وہ ايك كمرى بجر بيس عالم فاصل ہو جائے گا وہ كونساعلم ہے؟ وہ علم لدنى ہے جو (براہ راست فقير پر نازل ہوتا) ہے۔ تولد تعالى وہ كونساعلم ہے؟ وہ علم لدنى ہے جو (براہ راست فقير پر نازل ہوتا) ہے۔ تولد تعالى وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَكُنَّا عِلْمًا ٥ اور جم نے اسے علم لدنى (اپنے پاس سے علم) سكمايا ہے۔

جس میں علم الف سے ہزارتم کے علوم کھل جاتے ہیں علم الف قید میں آجاتا ہے تو علم الف پڑھنے کے بعد اس کوظاہری علم کے مطالعہ کی حاجت باتی نہیں رہتی قولہ تعالی - فَمَن یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَةً وَمَنْ یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا یَرَهُ وَمَنْ یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا یَرهٔ وَمَنْ یَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةً مِرْبراعمل جس نے ذرہ بھر نیک عمل کیا اسے اسکا نیک بدلہ دیا جائے گا اور جوذرہ ہمر براعمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ عالم بالله وہی شخص ہوتا ہے جوعلم پرعمل بھی کرتا ہے وہ علم کے مطالعہ سے غافل بھی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ ناوانستہ ایسا ہوجائے وہ علم کے مطالعہ سے غافل بھی نہیں رہتا سوائے اس کے کہ ناوانستہ ایسا ہوجائے وہ عام کے مطالعہ سے وروز صرف ونحوکی کتابیں اور تفییر بیضاوی پڑھنے میں ہوجائے وہ بارہ سال شب وروز صرف ونحوکی کتابیں اور تفییر بیضاوی پڑھنے میں (اپنی عرضائع نہیں کرتا)۔

#### ببيت

عمرساری بسر کر دی در مطالعه و رقم معرفت حاصل نه کی افسوس و غم

عالم جب كى كتاب يا قرآن مجيد بين كوئى حرف غلط ديكھتے بين تو اسكومنا ديت بين ليكن اپنے وجود مين نفس كى غلطيوں كى اصلاح نہيں كرتے نفس كا غطب غلط ہے اس كا كياعلاج كرنا چاہيے؟ وجود مين نفس كى غلطيوں كا علاج كرنے والا استاد نقيركامل ہے جونفس كوفنا كركے حضورى ميں پہنچا ديتا ہے۔
کياتو جا نتا ہے كہ جرائيل عليہ السلام غيب الغيب سے پيغيبران عظام كى طرف آيات وتى پيغام لے كرآئے اس كا مقصد معرفت تو حيد وصال كا حصول اسے معرفت تو حيد وصال كا حصول اسے معرفت تو حيد وصال كا حصول اسے معرفت تو حيد تو اصل ہے اور علم كى انتہا كا (مقصود) وصل ہے۔
الحدیث: النّهائية مُو الرّبُوعُ إلى الْهَدَائِة منها بيت كا (علم) يمي ہے كہ ابتداكى الحدیث: النّهائية مُو كا الرّبُوعُ إلى الْهَدَائِة منها بيت كا (علم) يمي ہے كہ ابتداكى المرف رجوع كركے (وصال) حاصل كيا جائے۔

معرفت بمنزلہ نے ہے اور علم روئدگی نباتات کی مثل ہے جب نباتات کی برورش پانی سے کی جاتی ہے تو اسے خوشے لگ جاتے ہیں جب خوشہ میں وانے پک جاتے ہیں تو (دوبارہ) نئے بن جاتے ہیں اور زمین میں تخم ریزی کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آ دم کی اولا دکا بھی یہی حال ہے کہ انتہا پر (پہنچنے والا فقیر ابتداء کا امیدوار ہوتا ہے جب کہ عالم باللہ امیدوار ہوتا ہے جب کہ عالم باللہ اولیاء خدا کی نظر میں ابتداء وانتہا ایک ہو جاتی ہے وہ خدا تعالی سے علم غیب پڑھتا اور علم غیب کرھتا ہے۔ جس کا ظاہر و باطن باعیاں ہو۔ اس کیلئے (باطن کا) اور علم غیب کو جانتا ہے۔ جس کا ظاہر و باطن باعیاں ہو۔ اس کیلئے (باطن کا) غیب (کوئی معنی نہیں رکھتا) اس کتاب لاریب کی برکت سے واردات (غیبی) غیب (کوئی معنی نہیں رکھتا) اس کتاب لاریب کی برکت سے واردات (غیبی)

ببيت

غیب کو غیب میں دیکھنا کھے عیب نہیں ہے ظاہر و باطن جب ایک ہوا کھے غیب نہیں ہے

## إبيات

سر بسجدہ رکھ دیا ہے با خدا نور فی الله دیکھا ہوں نور دیکھوں ہر دوام عارفوں کے یہ مراتب بے جاب عارفوں کے یہ مراتب بس تمام عارفوں کے یہ مراتب بس تمام حبی الله کی ہے نماز (رازو نیاز) کیسے کرے قبول وہ حق بے نیاز

قرب قبلہ میں دیکھا میں نے حق لقاء
اس جکہ نہ قبلہ نہ منزل نہ کوئی مقام
اس نمازے جھے حاصل جلب باصواب
جھوڑ دیتا ہے عرش کری ہر مقام
پڑھتا ہوں میں در حضوری ہر نماز
دل تیرا آوارہ ہے اندر نماز

الحدیث: الاصلوة إلا بعضور القلب حضوری قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
الحدیث: الصلوة مِغرَاجُ الْمُؤْمِنِیْنَ مِنماز مومنوں کی معراج ہے (جس میں وہ دیدار انوار ذات ہے مشرف اور الہام ہے ہم کلام ہوتے ہیں)
جس کی کونماز میں مع الله حضوری اور جواب با صواب حاصل نہ ہواور وہ شیطانی جس کی کونماز میں مع الله حضوری اور جواب با صواب حاصل نہ ہواور وہ شیطانی خطرات سے خلاصی نہ پالے وہ موسی مسلمان کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ تو ڈھور ڈیکر ہے۔ باحضوری نماز اہل ول (زندہ قلب) کو حاصل ہوتی ہے جوابے ظاہر باطن ہے۔ باحضوری (نور) میں بحد ہو کر حضوری نماز اوا کرتا ہے۔

#### بريث

یہ پرخون دل نیس جو ہے مضغہ کم اللہ کا کرم دلی ایک نور ہے اللہ کا کرم دلی ایک نوانہ ہے باطنی اعدر وجود الل دل محدد ہے قلب ہمی اسکامحود خطرات سے پردل ہے شیطان کا کمر الل معرفت کا دل بمیشہ نور سے پردل ہے شیطان کا کمر الل معرفت کا دل بمیشہ نور سے پردل ایک لطفہ ہے باطافت یا خدا دل ایک سر ہے وحدت میں نقاء دل ایک سر ہے وحدت میں نقاء

طالب دنیا کہاں ہو اہل دل بدے حیاء و روسیاہ ہر دم جل باعوجب دم-دل-روح ہوئے ایک تمام ہر ایک سے ہے ایک بحدہ میج وشام

# نماز کے کیامعنی ہیں؟

نماز روز ازل کا راز اور قیض وقضل و رحمت ہے۔ یا خدا حضوری کا ذریعہ
اور وقتی معراج ہے جومسلمان اللہ جل شانہ کی بارگاہ بین مجدہ کرتا ہے اس پر بے
شک الله تعالی کی نظر رحمت ہو جاتی ہے اور داکی نماز میں وہ خود ہے گزر کر
لامکان میں پہنچ کر بمیشہ حضوری میں رہتا ہے۔ وقتی نماز نیک عادت ہے۔
چنانچہ نماز فرض واجب سنت مستحب ہے اور نماز فرض کی ادا میکی حسنہ عبادت

دائی نماز باعیان ہے اس مجکہ عدیم ہے شدجان وہاں جیڑور کے ساتھ بمیشہ باحضور سجدہ میں رہتے ہیں۔

ال من كم نماز الل ول (زعده قلب نقراه) كو حاصل موتى بية (زيده) ول سليمانى الكوشي كى نماز الل ول (زعده قلب نقراه) كو حاصل موقات يو فكونت كرية سليمانى الكوشي كى مانتد به من الب البس سيد الل ول جمله حكوفات يو فكونت كرية بيل ) وه دونول جهان ير غالب آجات بين جله جن والس الل ول الل ول الل مريد اور غلام موجات بين الل ول الل دورة اور الل سركال قادرى على موتا ب

يم مرا ديك والا بوجاك اولياء عمر الاعداع معلق ع

الل ول كو داعى حضورى حاصل موفى سه اور الل روت عطفال الفخر سن علاقات

## كرنا ہے جس سے نظرتمام مؤجاتا ہے۔

#### بيت

الل ول ہوتے ہیں (مرد) یا مقاء الل دل کو ہو حضوری مصطفیٰ علیہ

ماحب مراتب فقیر کا پہلا مرتبہ تقرف روزید ہے جس کے بعد فقیر با جعیت ہو کر واصل (باللہ) ہو جاتا ہے۔ بعض کو روزید کا تقرف جنات کی طرف سے ہوتا ہے بعض کو روزید کا تقرف جنات کی طرف سے ہوتا ہے بعض کو روزید کا تقرف اس کی نیت کے موافق موکل فرشتہ کی جانب سے ہوتا ہے بعض کو روزید کا تقرف تعرف کو روزید کا تقرف الل قبور کا تقرف الل قبور موافق کو روزید کا تقرف الل قبور روحانیوں کی طرف سے ہوتا ہے بعض کو روزید کا تقرف حقوری سے ہوتا ہے۔ بعض کو روزید کا تقرف حقوری سے ہوتا ہے۔ رحضوری سے ہوتا ہے۔ (حضوری سے ہوتا ہے۔ (حضوری ہے ہوتا ہے۔ (حضوری ہے) اس شم کا تقرف دوشم کا ہوتا ہے۔

### (۱) تعرف ذات

### (۲) تعرف مغات

تعرف ذامت بھی کم نہیں ہوتا۔ اس کا کم از کم روزیند ایک لا کھ دینار اور زیادہ بیک لا کھ دینار اور زیادہ سے زیادہ روزید ایک کروڑ اشرفی سرخ ہوتا ہے۔ جس کسی کوخزانہ غیب الحق سے اس منم کا تعرف حاصل نہیں۔ وہ ابھی تک دورے حق کوئیں چنجا وہ رجعت (میں جنلا) باطل کا تیدی ہوتا ہے۔

### ببنث

برتعرف کا تعرف حامل ز (تمبه) کن جملہ تضرف نظر کی زبان کا مخن اس قتم کا فقیر صاحب نظر ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں سوتا اور مٹی برابر ہوتی ہے ہے ۔ یہ راہ گفت وشنیہ جبتو سے حاصل نہیں ہوتی اس کیلئے مرشد سے معرفت وصال طلب کر اور جس طرح وہ فرمائے اس طرح اس پر عمل کر۔ جو محف نفس کا قیدی حوادثات کا شکار آفات میں مبتلا ہے وہ اپنے مرشد سے عورت اور بیٹوں کا طلبگار ہوتا ہے تجرید و تفرید کے بغیر یہ (مقام) حاصل نہیں ہوسکا جس طالب کا وجود معرفت اللہ تو حید کے تصرف کے لاکق ہوتا ہے۔ وہی اسے حاصل کر سکا وجود معرفت اللہ تو حید کے تصرف کے لاکق ہوتا ہے۔ وہی اسے حاصل کر سکا ہوتا کے اہل تقلید کو اس سے آگائی نہیں ہوتی اور مادر زاد اند سے کواس سے مرحال کی اور نظر نگاہ حاصل نہیں ہوتی۔ جو طالب دیدار کا مشاق ہے اس کو آج اور کل سے کیا مطلب ؟

### بيت

کعبہ گرمقمود ہے مطے کرنا پڑے ہزاروں سالہ راہ آ دھے قدم سے مطے ہوسب جب شوق ہوا راہبر

شوق شفقت سے تعلق رکھتا ہے اور اشتیاق نگی تموار ہے جو لاسوی اللہ کو تل کر دیتی ہے ایسے خض کو حق سے حق کر دیتی ہے ایسے خض کو حق سے حق کو دکھا دیتا اور حق سے حق کو کھا دیتا اور حق سے حق کو کھول ویتا ہے جو کوئی حقیقت حق کو حاصل کر لیتا ہے خی الیقین کو پہنچ جاتا ہے۔ بعض ناقص طالب مرید کشف و کرایات دیاوی مز دجاہ دنیاوی تعرفات کے درجات میں ہوتے ہیں۔ بعض ناقص طالب مرید جنات موکلات فرشتوں (کو تنجر کرنے) کے خام خیالات احوالات میں جتلا ہوتے میں۔ بعض ناقس طالب مرید دیگر مراقبہ سے ناسوتی لذات کے طلبگار میں۔ بعض ناقس طالب مرید ذکر فکر دائی اور مراقبہ سے ناسوتی لذات کے طلبگار میں۔ بعض ناقس طالب مرید ذکر فکر دائی اور مراقبہ سے ناسوتی لذات کے طلبگار میں۔ بیس یا یہ کہ دو لذت مکوت کا لذت جروت یا یہ کہ لذت لاحوت (کی سیر

میں مفہرے ہوئے ہوتے ہیں) یا ہے کہ وہ لا حوت فنا فی الله میں قل حو الله احد کے الہام کو ہی (تمامیت فقر جانتے ہیں) بعض ناقص طالب مرید جواب با صواب کو اپنی ہی صورت سے خیال کرتے ہیں اور ای کو حضوری قرب وصال جانتے ہیں بعض ناقص طالب مرید تجلیات کے مقام میں اٹھارہ ہزارفتم کی مخلوق کے تماشہ اور ان کے احوالات سے آگاہی کو ہی (فقر خیال کرتے) ہیں بعض ناقص مرید نقش دائرہ پر کرنے تمام عالم کو مخر کرنے اور علم رال سے دنیا کا نقد جنس و مال جمع کرنے میں گے رہتے ہیں بعض ناقص طالب مرید زمین کی طیر سیرعرش کری کا تماشہ لوح محفوظ کا مطالعہ اور آسمان کی منازل (کو طے کرنے) میں مصروف ہیں ہے ہوا کے مراتب یراز ہواہیں۔

جھند طالب مرید وہی ہے کہ باشعور رہ کر ابتذاء میں ہی قرب اللہ معرفت حضوری کا مرتبہ حاصل کر لے۔ اور حضوری (تصور) میں اس قدر فنافی اللہ ہو جائے کہ کمی منزل و مقام کی طرف نظر اٹھا کرنہ و کیھے بعض طالب مرید (قلب) محمود کے مراتب میں ہوتے ہیں بعض طالب مرید اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے مراتب میں ہوتے ہیں اور بعض طالب مردود کے مراتب میں ہوتے ہیں۔ کے مراتب میں ہوتے ہیں اور بعض طالب مردود کے مراتب میں ہوتے ہیں۔ طالب (صادق) کو ہر وقت اپنے (مراتب) کی آ زمائش اور ظاہر باطن میں اپنا محاسبہ کرتے رہنا جا ہیں۔ کہ وہ مرتبہ حضوری میں ہے یا مراتب دوری میں ب

کہ اسے قرب رحمانی حاصل ہے یا وہ آفات شیطانی اور دنیا کی پریشانی میں جالا ہے؟ (کامل فقیر کو) ہر الہام ذکر فکر فذکور سے ہوتا ہے وہ نور حضور میں (منتخرق ربتا) ہے وہ بدنظر الله منظور ہوتا ہے اس جگہ تو حید تمام ہو جاتی ہے۔ شیاطین فرشتوں جنات اور دنیا کوقد رہ نہیں کہ وہاں دخل دے سکے۔ یہ سلطانی مراتب ہیں۔ الحدیث: وَإِذَا تَمُ الْفَقَرُ فَهُوَ الله مجب فقر تمامیت کو پہنچتا ہے تو

اس کے وجود جس اللہ بی یاتی رہ جاتا ہے۔

ایے فقیر کا معدہ سراسر نور معرفت ہے پر ہوتا ہے عام اوگوں کا پہید بمولہ
ایک برتن کے ہوتا ہے (جس میں وہ الا بلا خونس لینے ہیں جو فلس کی تقویت کا
باحث ہے) جبکہ فقیروں کا بہید نور کی کان ہوتا ہے فقیروں کا سید بھی کی ما نشر
ہے جس میں دل در ہے بہا (موتی) ہے فقیر کے بھی سراتب ہیں اور ان انمول
موتیوں کی خرید فرو دونت میں مشتری کو حق شاس ہوتا چاہیے۔ چنانچہ وہ خود کو فوا
فی اللہ میں اس طرح (متعنری) کر لے کہ اسے موت اور (مقامات) ممات فی اللہ میں اس طرح (متعندی) کر لے کہ اسے موت اور (مقامات) ممات کی آفات اور اطریقت) کی رسم رسوم بھی یاد ندر ہیں ماضی حال مستقبل کی آفات اور المریقت) کی رسم رسوم بھی یاد ندر ہیں ماضی حال مستقبل کی آفات اور المریقت) کی رسم رسوم بھی یاد ندر ہیں ماضی حال مستقبل کی آفات اور المریقت کی رسم رسوم بھی یاد ندر ہیں ماضی حال مستقبل کی آفات اور المریقت کی رسم رسوم بھی یاد ندر ہیں ماضی حال مستقبل کی آفات اور المریقت کی راضی نہ ہوں۔ قال علیہ السلام آلفیڈ کو کی اپنے لئے منظم فی المریق کی اپنے لئے دنیا کی طرف النفات نہ کرے جو آخرت پر راضی نہ ہو یلکہ مولی کو بی اپنے لئے دنیا کی طرف النفات نہ کرے جو آخرت پر راضی نہ ہو یلکہ مولی کو بی اپنے لئے دنیا کی طرف النفات نہ کرے جو آخرت پر راضی نہ ہو یلکہ مولی کو بی اپنے لئے کئی سمجے۔

## <u>ابيات</u>

من میں نے پالمیا ہے ور فقر حاجت اب میری نمیں ہے ہے وزر ولئر حاجت اب میری نمیں ہے ہے وزر دل میں اب کوئی نہیں ہے جز خدا اول ناء اوسط بنا آخر لناء

جس طالب کومرشد پہلے بی روز ویدار الله مشرف ہونے کی تعین کرتا ہے دہ فیضن کرتا ہے دہ فیضن کرتا ہے دہ فیضن فقر ومعرفت کے مرتبہ کو بھی جاتا ہے۔ دیدار پرورگار کے چار کواہ ہیں اور اس کی جارراہیں ہیں۔

اول - بدكر بوقف ديداركرتا هو ديوند بادريتا هو-دوم - است ونيا اور الل دنيا ست مروار الكافي كيد كيار آلي سي-

سوم - وہ کفف و کرامات کے جملہ مقامات سے بیزار ہوتا ہے اور ہزار بار
استہفار کرتا ہے وہ زعرہ قلب ہوتا ہے۔ اس کی روح بیدار ہوجاتی ہے۔
پہلے وہ
پہارم - جوکوئی ویدار دیکتا ہے وہ متی جس بھی ہوشیار ہوتا ہے۔ پہلے وہ
جرف لقاء ہوتا ہے۔ بعدہ اس کو اولیاء کا خطاب مل جاتا ہے جس نے دیکھا اس
نے کہا فیل اور جس نے بیان کیا اس نے دیکھا فیل بعض صاحب اختیار کئے نہ
کینے جس رائد ہوتے ہیں ۔ الحدیث: جَنْ جَوَفَ دَبّہُ فَقَدْ کُلُّ لِسَانَة وَجس نے
الینے دی کو پہان لیا اس کی زبان بند ہوگئی ۔ الحدیث: حَنْ عَرَفَ رَبّهُ فَقَدْ طَالَ
الینے دی کو پہان لیا اس کی زبان بند ہوگئی ۔ الحدیث: حَنْ عَرَف رَبّهُ فَقَدْ طَالَ
الله متی بی ہوگئے۔ یہ ووق ہی و کہا گائوا اولیاء فی اِنْ اَولیَاءُ فی اِلّا الْمُتَقُونَ اولیاء الله مَتَی بی ہوگئے۔ یہ دونوں
الله متی بی ہوا کرتے ہیں وَمَا گائوا اَوْلِیَاءُ فی اِنْ اَوْلیَاءُ فی اِلّا الْمُتَقُونَ اولیاء

قولہ تعالیٰ فیدہ مُدی کِلمَتُونِن اور اس میں ہدایت ہے متقین کیلئے میاحب عابدہ متی نہیں ہوتا۔ متی توازل سے بی صاحب ہدایت مشاہدہ کرنے اللہ کو کہتے ہیں متی بیشہ دیدار کو دیکھنے والا اور نفس کو دنیاوی حرص و ہوا سے باز بذکھنے والا ہوتا ہے۔ بعض قلب کی (آ کھوں) سے ویکھنے ہیں بعض روح کی فرآ کھوں) سے ویکھنے ہیں۔ بعض عارف فرا انواد کے مشاہدہ سے جیشہ مشرف ویدار رہے ہیں۔ جس وقت بھی جائے اور انواد کے مشاہدہ سے جیشہ مشرف ویدار رہے ہیں۔ جس وقت بھی جائے ہیں۔ ایسے فقیر کو عارف باطلہ کیا جاتا ہے۔

<u>شرح معرفیت</u>

جس چنز کولا نے دیکھا ہے یا مخل و دائش ہے اس کو بحد لیا ہے یا مختلو سے اس کومعلوم کرلیا ہے یا ہے کراس کی لفرجو تم نے مخلوقات میں ہی چکو لی ہے۔ ای کے مقامات ولایت ہر منزل کی حکامت من لی ہے یہ معرفت باللہ نہیں ہے۔

معرفت کے جارمراتب ہیں۔

(۱) موت محبت با مشابده

(۲) لقاء

(٣) مجلس محم مصطفی صلی الله علیه وسلم

(٣) ملاقات باارواح انبياء واولياء الله

نیزمعرفت کے جارگواہ ہیں۔

(۱) آگاه (۲) نگاه (۳) مرشد همراه (۴) رفیق إلّه

معرفت کے جارعلم ہیں۔

(۱) عمل (۲) اعلیٰ (۳) عاقبت بخیر (۴) عثو

معرفت کے نور بھی جار ہیں۔

(۱) نورحضور (۲) مع الله (۳) ذکر ندکور (۲) و چودمغفور <sub>ب</sub>

تُولَهُ تَعَالًى - لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَيْبِكَ وَمَا تَأْخُرُه ٥ اللهُ تَعَالَى

تیرے پہلے اور جوآخر میں ہوئے وہ سب گناہ بخش دےگا۔

معرفت کے جارمکان ہیں: (۱) مکان عیان (۲) مکان احوت (۳) مکان

لامكان (٣) اور مكان في فنا الله ـ

عارف جو پچھ بھی و بھتا ہے حضوری سے دیکھتا ہے اور جو پچھ بھی وہ کہتا ہے اس کا ہر سخن کنہ کن حضوری سے ہوتا ہے۔ وہ جو پچھ بھی سنتا ہے حضوری سے سنتا ہے عارف کی توجہ ہمیشہ قرب إلى سے ہوتی ہے اور دولوں جہان عارف کی قید میں ہوتے ہیں۔

معرفت شناعت اور یا لینے کو کہتے ہیں جس نے یا لمیا اس نے ویکے لیا جس نے ویکے لیا اس نے اسے آمی کو درمیان میں شرد کھا۔

### ببيت

بے سروچھم ویکھا ہوں ہر دوام بے زبان ہم سخن فقرش ہے تمام

ال مقام پر عارف قدرت نفس سے نفس کے ساتھ ہم بخن ہو جاتا ہے قدرت وقلب سے قلب سے قلب کے ساتھ قدرت روح سے روح کے ساتھ قدرت سر سے سر کے ساتھ قدرت نور سے نور کے ساتھ اور قدرت دم سے دم کے ساتھ (اہل روحانیوں) سے ہم بخن ہو جاتا ہے اس طرح نفس کونفس سے الہام قلب کوقلب سے خبر روح کو روح سے پیغام ۔ سرکوسر سے اوہام وحدانیت ہونے لگتا ہے جب سے خبر روح کو روح سے پیغام ۔ سرکوسر سے اوہام وحدانیت ہونے لگتا ہے جب سے حالت ہو جائے تو فقیر پر معرفت ختم ہو جاتی ہے اگر راہ فقر پر چلنے والوں کا سے حالت ہو جائے تو فقیر پر معرفت ختم ہو جاتی ہے اگر راہ فقر پر چلنے والوں کا اولیا ماللہ سال کرنے والے جملہ فلا ہر باطن قرب اللہ سے اس قتم کا نہ ہوتا تو سلک سلوک پرعمل کرنے والے جملہ اولیا ماللہ سے سے محراہ ہوجائے۔



بيرمراتب كشف الارواح القبور كے بيں۔ (جن محصول كيلئے) نغماني طالب نفس سے ذکر فکر کرتا ہے۔ قلبی طالب دوامی ذکر فکر سے نور حضور مامل کر لیتا ہے روی طالب غرق فنا فی الله ہوجاتا ہے اس کی نظر احوالات قبور پر ہوتی ہے سری طالب عین یا عین نور یا نور (طلقات کرتا) ہے یہ بیں مراتب عارف و قاوری باطن معمور کے۔ جو کوئی ان مراتب پر پہنے جاتا ہے ان میں ہے بعض کو "قم باذن الله كن كن مقام عاصل موجاتا ب جس سدوحاتي قبرسيه بايراكل كردست معمافحه لماقات كرتاب مامني مستقبل كے احوالات كي حقيقت بيان كر دیتا ہے یہ جمعیت کے مراتب بیں لین خطرات خلل سے باہر قل آنا۔ بیض اولیاء الله کشف کے ان مراتب کونجوی کے مراتب کہتے ہیں بھی اس مقام پرقم باذنی كهه كرمرده كوزنده كريست بين ليكن ايها كهنا الله تعالى كى باركاه مين (كله) كفريه في باذن الله اورقم باذني كي اصل بنياد حصرت عيني عليد السلام ك قرب دم سے ہے۔ یا بید کہ حضرت موی کلیم الله کے دم سے ہے۔ یا بید کہ حضرت ملیل الله ك وم سے ہے۔ يا يہ كد حفرت اساعل ذكا الله ك وم ہے ہے يا يہ كه حعرت محدرسول المنافسلى الله عليه وسلم ك دم سے بيد جيد جيلياتام دم سي آيك دم من جمع موجاتے میں تو الا الله کی قدرت سے "وَنَفَعَتُ فِيهِ مِن رُوْجِي کی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔

بينيت

دم نه باد نه موا نه نظر وم و ایک فدیست ہے فی کا ایر

قولد تعالى - الني خاعلى من فلكور من خلافيده بيد فلك على لا على النا خلف من النا خلف من النا خلف النا خلا خلال النا خلال

الیے دم کے مراتب سے بیں کہ وہ رت کے بروٹ کی تیج اور آ واز۔ سے مجھے اندان کے مراتب ہے۔ اندان کے مراتب بیا۔

## ابيات

جو مردہ کو زعرہ کرے وہ مرد خام تاقیامت زندہ ہو وہ در لحد ہر گزنہیں مرتا جو دیکھے حق لقاء ہر گزنہیں مرتا مع اللہ یا حیات

خود بہند ہے خراز کی مقام کائل مردہ کو زندہ کرے درازل ابد ہامو مردہ کو زندہ کرے بیر خدا بامو مردہ کو زندہ کرے بیر خدا بامو مردہ کو زندہ کرے باسم ذات

یہ مراتب عاش فقیر عارف الل نور کے ہیں۔ چنانچہ وجود مبارک محصلی الله علیہ وسلم ۔ الله تعالی کور سے ہے۔ جس سے تمام عالم پیدا اور ظاہر ہوا۔ انسان ک اصل نور محرصلی الله علیہ وسلم سے ہے۔ عمل کے موافق نفس کو (نفس امارہ نفس اوامہ نفس مطمد) کا خطاب مل جاتا ہے احوال کے موافق قلب کو (مہر یافتہ منافق یا قلب سلیم قلب میب قلب شہید) کا خطاب مل جاتا ہے وصال کے موافق روح کو (نفی روح حددی روح امری روح قدی روح اور روح اور روح الاجن) کا خطاب مل جاتا ہے۔

جب نفس قلب روح تنوں ایک ہوجاتے ہیں تو وجود نور ہوجاتا ہے ای کوکائل انسان کئے ہیں۔ الحدیث - الْعَقْلُ یُنامُ فِی الْانْسَانُ معمل انسان کے الدخواہیدہ ہے الانسان مواء أوال محمل انسان مرض کا آ مَندہ ہے۔
جس سی کی عمل مور پر بیدار ہوجاتی ہے وہ مشرف دیدار ہوجاتا ہے ایسافیس بالھین با چیست یا اعتبار ہوتا ہے جس نے نہ دیکھا نہ بایا اس کیلئے ایسافیس بالھین با چیست یا اعتبار ہوتا ہے جس نے نہ دیکھا نہ بایا اس کیلئے و مشرف موت سے بھی

سخت تر بیں یااللہ ہمیں اور جمیع مسلمانوں کو (سرگردانی کے ان مراتب) ہے اپنی دفاظت و بناہ میں رکھنا مردود اشتیاق ای کو کہتے ہیں چنا نچہ کبیرہ ممناہ ہوت ہے۔ جو جان لو! کہ ہزار مرشد خام (کی تلقین) سے کامل کی ایک نظر بہتر ہے۔ جو حضوری مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیت ہے۔ خام اور بدعت کے طریقہ سے شیطان (کی دوئی حاصل ہوتی ہے) اور شریعت کا طریقہ قرب رحمان بخش دیتا ہے۔

کامل کی انتہا و نہایت کیا ہے؟ یہ کہ وہ ہمیشہ حضوری مشاہدہ معراج میں ہوتا ہے وہ دنیا و آخرت میں لایختاج ہوجاتا ہے کامل کے ساتوں اعضاء نور ہو جاتا ہے کامل کے ساتوں اعضاء نور ہو جاتے ہیں اسے توجہ حضور عبور کا تصرف حاصل ہوتا ہے وہ تصور (اسم الله ذات) سے بمدنظر الله منظور ہوجاتا ہے۔

## ابيات

جان سے جو گزر جمیا وہ ہو حمیا فناء جس نے جان جانان کودی اسکو حاصل افتاء گر نہ ہوتا دیکھنا روئیت روا خدا سے سب محروم رہتے اولیاء جس نے دیکھنا عیان وہ میری جان عین بینا ہو حمیا وہ در جہان جبان

الله تعالی کے دیداری لذت معرفت الله کی لذت قرب الله کی لذت شوق اور اشتیاق کی لذت تصور تور کے تقرف اور اشتیاق کی لذت تصور تور کے تقرف اور الا الله کے تفری لذت الحدیث - تفکی السّاعة خور قر عبادت التفکین الا الله کے تفکر کی لذت الحدیث - تفکی السّاعة خور می عبادت التحکی الدور ایک ساعت کا تفکر دونوں جہان کی عبادت سے برخ کر ہے اس منم کے تفکر اور حضوری مشاہدہ دیدارا نوار کی لذت (جمیشہ) باتی رہے والی ہے تقس اور دنیا کی لذت انگر چداہے تقرف بی ملک سلیمانی لے آئے (سب) فانی ہے۔ اس مرف الذت اگر چداہے تقرف بین ملک سلیمانی لے آئے (سب) فانی ہے۔ اس مرف

وبی ہے جو کُلِّ یَوْم هُوَ فِی شَانِ ٥ وہ ہر روز ایک ٹی شان میں ہوتا ہے کے مراتب یا اس آیت کے مراتب پر نظر رکھے۔ قولہ تعالی - یَوْم یُفُوالْمَوْءُ مِنُ اَحِیْهِ وَاُمِیْهِ وَمَائِیْهِ وَالْمَائِهُ وَالْمَائِهُ وَالْمَائِهِ وَالْمَائِمِ وَالْمِيْمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمُائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمِلْمُ وَالْمَائِمِ وَالْمُلِمِ وَالْمِلْمُ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُوالِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمُ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمِائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمُلْمِ وَالْمِائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمِ وَالْمَائِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمَائِمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُوالِمِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعِلَمِ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعِلَّ وَلَا مُعْلِمُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُلْمُولُولُولُولُمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمِ وَالْمُوالِمُولِمُ وَالْمُ

اس فتم کا ناظر عارف بھیشہ روتا رہتا ہے۔ بھی بھار ہنتا ہے کال مرشد طالب الله کواول ان بیں سے ہر ایک لذت کا تصرف حاضرات اسم الله ذات کے ذریعے کھول کر دکھا دیتا ہے۔ جس سے طالب الله کے دل بیں کوئی الحموس و غم باتی نہیں رہتا۔ وہ فقیر غنی اور لا پختاج ہو جاتا ہے ہشت ہزاری امراء اور بادشاہوں کو دنیا اور بادشاہی کی لذت معرفت اور قرب البی سے باز رکھتی ہادشاہ تو اہرائیم اوہم رحمتہ الله علیہ جیسا ہونا چاہیے۔ جنہوں نے بادشاہی ترک بادشاہ تو اہرائیم اوہم رحمتہ الله علیہ جسا ہونا چاہیے۔ جنہوں نے بادشاہی کی طرف بادشاہ ترک کے یکبارگی قرب معرفت فقر تمام حاصل کر لیا اور دوبارہ بادشاہی کی طرف نہیں ویکھا۔ قال النبی صَلَی الله علیہ وَسَلَم ۔ تَوَکَ اللّٰهُ اَلَٰ رَاسَ کُلّ عِبَادَةً وَسُلُم عَلَیٰ مُعَلِیٰ وَسَلَم الله علیہ وسلم نے فربایا کہ ترک ویجو اللّٰ کے بادشاہ کی بادشاہ کی بادشاہ کی بیادہ کی میت کل خطاف کی جڑ ہے۔ وہ لوگ جو عبادت (سے پر) کے ساتھ اظام معادت (سے پر) کے ساتھ اظام استار کرتے ہیں وہ مومن مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ تو ڈھور ڈاگر ہے بھی ہدر استار کرتے ہیں وہ مومن مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ تو ڈھور ڈاگر ہے بھی ہدر استار کرتے ہیں وہ مومن مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ تو ڈھور ڈاگر ہے بھی ہدر

کال کے مرشر برعین فرض ہے۔ کہ طالب مرید جوتفرف بھی جاہاں کو عطا کر دے مرشد بلطان العارفین یا برید رصت الله علیه کی مش بخشش کرنے والا مونا جاہے تا کہ طالب یقین سے بہرہ ور ہوکر یا جمعیت ہو جائے۔

بيت

طالب حق طلب کر حق وحدت فقر باطل طالب مانکما ہے سیم و زر

س لوا کہ حضوری راہ کی ابتداء قرب الله کی معرفت ہے اور کے حضوری ہر راستہ راہزن فتنہ اور گناہ ہے جس میں دنیا کی محبت سے ول سیاہ ہو جاتا ہے روضہ خانقاہ اس کی عمارت کے دروو بوار اور باغیجہ ( کی محبت) تو حید اور جکس محری صلی الله علیه وسلم سے دور کردی ہے فقیر اس کوئیس کہتے ہیں جوعز و جاہ کی طلب میں ہو۔ جوروضہ خانقاہ کی عمارت (سنوار نے میں مصروف رہے) جو سجاوہ تشینی یر (فخر) کرنے والا ہواور جواسینے آپ کو ہمیشہ کیلئے زعرہ سمجے۔ بلکہ فغیروہ ہے جوحیات میں بی مرتبہ ممات سے نجات حاصل کر لے۔فنا فی اللہ وات کے مراتب میں نور بانور ہو جائے۔فقیرعلم محری صلی اللہ طبیدوسکم نورکا مطالعہ کرتا ہے اور عالم تورحشوری تو حیدکا مطالعہ کرنے والا ہوتا ہے جسب وہ اس علم تورکو (الله تعالی ) سے دور مدور پڑھتا ہے تو اس کر حافظ ربانی کہتے ہیں اور جو کوئی (علم نور) كومعترت محرمهل الله عليه وملم سعة دور مدور يؤخط سيداك كوحافظ فيرى معلى الله عليه وملم عالم حقاني كيت بين ال متم كا فقير (شربيت) بين قدم برقدم محد مل الله عليدوسكم چانا ہے وہ دم يا دم محدمصطفی صلی الله عليدوسكم ہوجا تا ہے وہ تقلق يا آ لنس قلب با قلب روح با روح الور با تور اود مشود با معنود جومتل الشعلية وملم بو جاتا ہے۔اس منم كا تظاره كرستے والا عادف مختصلی معطی الله عليدوسم وجود ہو کرمحرصلی الله علیدو کلم پر اپنی جان فدا کر دیا ہے اسے فقیر کو ہو اور تقس کی کیا حاجت ہوستی ہے جوکوئی ان صفاحت کا حال ہو کر محمصلی مسل

علیہ دسلم کے (قدموں) کی خاک ہوی کرتا ہے وہ محدملی اطلا علیہ وسلم کا یار بن جاتا ہے۔

## طالبول كابرمطالب بالقاء

الحديث: مَنْ لَهُ الْمَوْلَى فَلَهُ الْمُحُلِّ عَمِيلًا مُولًى (الله) بيرس بيري كا مولى (الله) بيرس بيري ال

علم بامعرفت یار ہے اور جالل ہے معرفت اغیار ہے۔ وین محمدی معلی اللہ علیہ وسلم بالمدہ معرفت اغیار ہے۔ وین محمدی معلی اللہ علیہ وسلم بار ہے اور کا فرکاؤپ وٹین ونیا کا پیجاری اغیار ہے قلب وروح بار ہے تعمل موا اغیار ہے۔

دوست اور وحمن کی پہنان عاجری اور آ زمائش کے وقت و تھیری سے کی جاتی ہے زبانی اور تانی ( کھانے پینے والے مطلب برست) کا کیا اعتبار؟ دوست جانی و ربانی (بے لوث) جوتا جائے۔ جو کہ ایک وجود جدم اور جدرد شعار ہونا جا ہیں۔ اور گازار اور چیز ہے اور فار اور عمر ریت کی طرح ہے اور وجود شخصے کے (برتن) کی مثل ہے اور دم اس میں ریت کی طرح ہے اور وجود شخصے کے (برتن) کی مثل ہے اور دم اس میں آمدوروفت کا ذریعہ ہے ان مراتب میں چھم (باطن) کوچھم ( کا مرتصور لور ) سے کھولے ہیں اور ایدا جی دفت ہوتا ہے جب کوئی چھم کے اس مھا کوچھم باطن کی ایک دھو ہے جس کوئی چھم کے اس مھا کوچھم باطن کی ایک دھو ہے جس کواؤلیا واللہ ہی جانے ہیں۔

## ابهات

معمل معلی منتبول سے ہرماصت رہے ہیں کوئی حاجت بی بیس کالی مول راز راہ خاکت باست تیری آنگسیس بیر گرال باخو برایک گویش جانگاموس آگاه آخر فقر کل کی ابتداء و انتها کیا ہے؟ لیمی (زہر) و بندگی کے بغیر ایک سامت ہیں تمامیت حاصل کرنا۔ جوکوئی بھی تیری حاجت ہے کامل فقیر درویش سے طلب کر طالب کی نگاہ قرب الله پر ہونی چاہیے نہ کہ مرشد کے نیک و بدافعال پر نظر نگاہ مرشد الل دوکان کی طرح ہوتا ہے گا کہ کوتو سودا چاہیے۔ اس نے دوکاندار کے کفر اسلام سے کیا لیمنا ہے۔ حضرت علی المرتفیٰ سے مروی ہے کہ المجھ کھ مُنالَةِ الْمُؤْمِنُ فَیَطُلُنُهُا وَلَوْ گانَتُ عِنْدَ الْکَافِو - حکمت مومی کا کمفدہ مرابی ہے ہیں المُنوَمِنُ فَیَطُلُنُهُا وَلَوْ گانَتُ عِنْدَ الْکَافِو - حکمت مومی کا کمفدہ مرابیہ ہے ہیں السے طلب کرنا چاہیے خواہ وہ کافر کے باس بی کیوں نہ ہو۔

جس مرشد کی طرف مخلوقات کا رجوع (بہت زیادہ ہو) اور وہ دنیا اور نفس کا (قیدی ہو) شیطان اس پر غالب ہو۔ اس کا طالب بھی گناہوں کا اسیر ہو کر (اینے اور مرشد دونوں کیلیے) شرمندگی کا باعث بن جائے گا۔

### ابيات

طالب وہ ہے جس کی جان و دل صنعاء پیر مرشد ایک ہو نہ جا بجا

ور بدرجانا كول كاكام هي--

جوطالب بے اعتقاد نے نصیب بے جمعیت ہریشان ہواس کا کیا علاج
ہے؟ اس م کے طالب کا علاج ہے کہ اول اسے دنیا کے تصرف میں غرق کر
دیا جائے (تا کہ اس کا نفس خواہشات دنیا سے سرد) اور مردار ہو جائے تو مثل
مردہ طالب مردار کو شمل دے کر پاک کر دیتا اور معرفت دیدار میں (محو) کر
دے۔ جومرشداس میں کی تو فیق نہیں رکھتا۔ اسے راہ تھر کی تحقیق ہی حاصل نہیں۔
مرشد عقدہ کشاء ہونا چاہیے طالب کا اعتقاد پھند ہو جائے تو تطالب کے جومطلب
مطالب میں مرشد ایک لحظہ میں اس کو دکھا دے۔ جمیں یقین ہے کہ ایسا مرشد

طالب کو جمعیت کی ایک توت روزائد اس طرح عطا کرتا رہتا ہے جس سے طالب مجمی بھی بے اعتقاد نہیں ہوتا۔

## ابيات

بردر درولین جا ہر صبح و شام تا کہ حاصل ہوں تیرے مطلب تمام گروہ مائے سرتو اس کو سربھی دے جو بھی تیرے پاس ہے سب اسکودے سمنج بخشی کردے (مرشد) فضل وعطا ہو نصیب طالبان وحدت خدا

مرشد توشہباز ہوتا ہے یہ ناتص گدھ کیسے مرشد ہو سکتے ہیں؟ جو بدعتی اور لومڑی عیسے (مکاریاوس) ہیں۔ الحدیث ۔ خُدُ مَا صَنعلی وَ دَعُ مَا کَدُر ﴿ جَو پاک صاف ہے وہ لے اور جو گدلا ہے اس کوچھوڑ دے۔

## <u>شرح</u> دل وقلب روح وسر<sup>و</sup>نفس وشیطان

میر تمام طالب سے وجود میں اس طرح سطے ہوئے ہیں جس طرح جسم میں فوان فام اور جان آلیس میں سطے جلے ہیں۔ معلوم رہے کہ آ دی کا وجود دودھ کی مشل ہے دودھ میں موجود ہیں۔ (پسی ای طرح حقی سب دودھ میں موجود ہیں۔ (پسی ای طرح وجود میں نفس قلب روح سر) موجود ہیں۔ کامل مرشد ہر ایک کے احوالات کو ممل کرنے ہر لیک کو علیمہ و علیمہ و کھا دیتا ہے۔ جس سے ہر ایک زبان کھول کر ایو الحق کو ایو الحق کو ایو الحق کی ایو الحق کو ایو الحق کو ایو الحق کو ایو الحق کو ایو الحق کی ایو الحق کو ایو الحق کو ایو الحق کی ایو الحق کو الحق کی ایو الحق کی اس اور شیطان اس کا وزیر ہے۔ الحق اور شیطان وجود میں دوبارہ الحق کی جود میں اس طرح جدائی ڈالنا جا ہے کہ شیطان وجود میں دوبارہ عدائی ڈالنا جا ہے کہ شیطان وجود میں دوبارہ عدائی ڈالنا جا ہے کہ شیطان وجود میں دوبارہ عدائی ڈالنا جا ہے کہ شیطان وجود میں دوبارہ عدائی دوبارہ عدائی دوبارہ عدائی دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کی دو

اولیاء الله کے مرتبہ کو پہنچ جاتا اور خدا تعالیٰ کی معرفت کو یا لیتا ہے۔ ناظر مرشد توجہ سے ہی (حضوری) میں حاضر کر دیتا ہے۔

ببيت

فرض سنت (مرشد) سے کر طلب اہل بدعت مرشد تو ہے بس کلب

اسوی الله جوبھی فقش نقاش تیرے دل پر موجود ہیں ان کو کھر چ وال اور اسم الله اسم لله اسم لله اسم لله اسم که اسم محد سرور کا تئات کے اسم کور قم رقوم کر لے۔ چنا نچ حرف سطر سیائی کاغذ (کی تحریر) معلوم ہونے گئے نہ کاغذ از حرف جدا نہ حرف از کاغذ جدا۔ ای قتم کی حالت اسم الله ذات اور طالب کے وجود کی ہونا چاہے۔ طالب ایما ہو جو ایک جیسا کہ پانی اور دودھ یا یہ کہ طعام میں نمک یا یہ کہ آگ میں ایما یکتا ہو جائے جیسا کہ پانی اور دودھ یا یہ کہ طعام میں نمک یا یہ کہ آگ میں لوہا یا یہ کہ جسم میں جان یا یہ کہ کھٹالی میں زر (پکھل کر ایک ہو جاتا ہے) ای قتم کو ہا یا یہ کہ جسم میں جان یا یہ کہ کھٹالی میں زر (پکھل کر ایک ہو جاتا ہے) ای قتم مطلب یہ کہ روئے زمین پر جتنے بھی علائے عامل و فقیر کامل اور فرشتے جن و مطلب یہ کہ روئے زمین پر جتنے بھی علائے عامل و فقیر کامل اور فرشتے جن و انس عابدزاہد حضرت آ دم علیہ السلام سے روز قیامت تک ہوں گے سب کی فام رق عبادت اور ان کے اعمال کا ثو اب یکھا تجع کریں تو بھی تصور اسم المله فام کی بانظر مشق وجود یہ مرقوم کرنے والے کا مرتبہ عبادت احتمالین سے بوھ کر ذات کی بانظر مشق وجود یہ مرقوم کرنے والے کا مرتبہ عبادت التقلین سے بوھ کر دات کی بانظر مشق وجود یہ مرقوم کرنے والے کا مرتبہ عبادت التقلین سے بوھ کر دات کی بانظر مشق وجود یہ مرقوم کرنے والے کا مرتبہ عبادت التقلین سے بوھ کر دات کی بانظر مشق وجود یہ مرقوم کرنے والے کا مرتبہ عبادت التقلین سے بوھ کر دات کی بانظر مشق وجود یہ مرقوم کرنے والے کا مرتبہ عبادت التقلین سے بوھ کر دات کی بانگر مشق وجود یہ مرقوم کرنے والے کا مرتبہ عبادت التقلین سے بوھ کر مرکو

قولد تعالى - وَمَا خَلَفُتُ الْحِنْ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْهُدُونَ وَ أَيْ لِيَعْوِفُونَ الدَّرِي الْمَالِيَ ہم نے جن وانس کونیس بنایا سوائے اس کے کدوہ الله کی عبادت کریں۔ (نیز بیر کداس کی بیان کریں۔ (نیز بیر کداس کی بیجان کریں)

تفكر سے معرفت حاصل كرنا جمله عبادات كا مجوعه سب قال عَلَيْهِ الصَّاوَةُ

وَالسَّلَامِ - تَفَكُّرُ سَاعَةِ خَيُرِ وَمِنْ عِبَادَتِ النَّقَلَيْنِ - ايك كُمْرِي كَاتَفَكَر دونول جہان كى عبادت سے بڑھ كر ہے۔

بہن وہ ہے۔ تفکر مبتدی سر سال کی عبادت (کے ثواب) کے برابر ہوتا ہے۔ تفکر تمین فتم کا ہے۔ تفکر مبتدی سر سال کی عبادت کے (ثواب) کے برابر ہوتا ہے منتبی کا تفکر جن وانس کی (جملہ) عبادت کے برابر درجہ رکھتا ہے اس فتم کے تفکر میں حضوری (تصور سے متوجہ ہوکر) جمل انوار کا مشاہدہ کرتے ہیں اور غرق فنا فی اللہ ہوکر مشرف دیدار ہوجاتے ہیں۔ طبقات آسان کے درجات کی (سیر کرنے والے) مشرف دیدار ہوجاتے ہیں۔ طبقات آسان کے درجات کی (سیر کرنے والے) تفکر (کی اہتدا کو بھی) نہیں پہنچ سکتے۔

شرح اسم الله ذات وشرح اسم محدسرور كائنات صلى الله عليه وسلم

اگر روئے زمین کے سب دریا اور آسان سے برسے والی بارانی رحمت کا پانی سیابی بن جائے اور زمین کاغذ ہو جائے اور تمام درخت اور گھاس قلم بن جا کیں جن و انس اور اٹھارہ ہزار عالم کی کل مخلوقات کا تب بن کر قیامت تک کلمتے رہیں تو بھی اسم اللہ ذات کی مشل مرقوم وجودیدکا تواب تحریز ہیں کر سکتے۔ ان مراتب کی قدراس وقت معلوم ہوتی ہے جب کامل مرشد اسم اللہ ذات سے تو حید کی معرفت کھول ویتا ہے اور طالب اسم اللہ ذات سے لاحوت لا مکان میں وائل ہوکر بینا ہو جاتا ہے۔

ببيت

جم كواسم ميں كرايے پہاں جيے كدالف ہے بم ميں پہال

قول تعالى: قُل لَوُكَانَ الْبَحْرُ مِدَادٌ لِكُلِمَاتُ زَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدُ كُلِمَاتِ زَبِّى وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا ٥ كهدد يَجَ كُه مِيرِسِهِ پُروردگار كُكُمات کلمات ربی فارمولاز) لکھنے کیلئے تمام سمندر سیابی بن جائیں تو پیشتر اس کے کلمات ربی فقم ہوں۔ سمندر بھی کلمات ربی فقم ہوں۔ سمندر مجم کلمات ربی فقم ہوں۔ سمندر مجم کلمات ربی فقم ہوں۔ سمندر مجم کلمات ربی استعال کئے جائیں۔

جوکوئی اسم اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالی کا اسم اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے کامل مرشد کیلئے کیمیاء اسیر کا ہرتصرف اور قرب اللہ کی حضوری سے روش خمیر ہونے کا تصرف اور توجہ کی حکمت سے امیر ہونا آسان کام ہے کچے بھی مشکل و دشوار نہیں چنانچہ سیماب کیمیا اسیر کے عامل بغیر کشہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کھانے کے لائق ہوتا ہے جب کہ ہزاراں ہزار مہوس (کیمیا اسیر کی طلب میں) خانہ خراب ہوکر کیمیا اسیر کے جمل سے محروم رہتے ہیں اسی طرح فقیر کامل نہیں ہوتا جب محروم رہتے ہیں اسی طرح فقیر کامل نہیں ہوتا جب تک کہ مکمل مرشد اس کی وظیری نہ کرے۔ اگر چہ تخلوقات میں اس کے معظم خدوم ہونے کا شور وفو غابی کیوں نہ ہو۔

ابيات

عامل ہوا کامل ہوا اکمل ہوا ۔ ہو کیا گرغوث و قطب سراس ہوا راہ نقر ہے دوسرا قرب و حضور ۔ ذات یا ذات ہے تور یا ہور

جس منزل مقام پر بھی تو پہنچنا جاہتا ہے وہ سب (خام) ہیں۔ اگر تو پائی پر چلے گا تو تنکا ہے اگر ہوا ہیں اڑنے کے گا تو بیکھی کا (مقام) ہے اس سم کے سب
مراتب بازی کری ہیں جو فقر فخر محدی معلی اللہ طبعہ وہلم سے بعید مطلق جاب اور
معرفت تو حید سے دور ہیں کالی فقیر توجہ سے ہی ہر دو جہان پاک جمیکتے ہیں طبح
کر کے اپن مٹی میں لے آتا ہے اور کو نین کا قماشہ پیشت نافین پر کرتے لگا ہے
ایسے (کالی) کو پچھ پڑھے (وظیفہ کرنے) اور ایسے باطف کی تین الکیوں ہیں

(تعویذات) لکھنے کیلئے قلم پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مراتب حاصل کرنا مجمی آسان تر ہیں۔ پچھ بھی مشکل و دشوار نہیں۔ یہ بھی بازیگری کے مراتب ہیں ان کوخرید نہ کراگر ایسا کرے گاتو گاؤخر (کی مثال ہو جائے گا) یہ باللہ تبالیک معرف میں ان جہ یہ مطلق قیدیں کے حضری سے کرم علم

پس اللہ تعالیٰ کی معرفت اور تو حید حومطلق قرب الدکی حضوری ہے کوئس علم سے حاصل کر سکتے ہیں؟

تفور اور کیا ہے؟ اور یہ کیے حاصل ہوتا ہے؟ (تصور نور) جامع مرشد سے طلب کرنا چاہیے ایبا مرشد اسم اللہ ذات کے تصور سے (نور) حضور دکھا دیتا ہے وہ کس طرح دیکھتا ہے؟ وہ کس طرح حاصل کرتا ہے؟ وہ کس چیز سے شناخت کرتا ہے؟ وہ آگھول سے دیکھتا عنایت سے حاصل کرتا اور ولایت کی پہچان کر لیتا ہے۔ جومطلق ہدایت ہے جس کی نہ گنتی کی جاسکتی ہے نہ شار نہ ہی یہ وہم وہم میں آ سکتا ہے۔ وہ ایبا مکان ہے جوکوئی اس میں پہنچ جاتا ہے ہے جان ہوکر چیشم نور کے ذریعہ (حضوری) نور سے مشرف ہوجاتا ہے۔

کیاتو جانا ہے کہ انسان کوعبادت (عبودیت اختیار کرنے) کیلئے پیدا کیا گیا ہے جس سے وہ بھیشہ آ زمائش میں رہتا ہے نہ تو اسے نفس پروری اور دنیاوی آسائش اور حصول لذات کیلئے اور نہ ہی روزی معاش کے پیچھے بھا گئے عیش و عشرت اور کھانے پینے کیلئے پیدا کیا گیا ہے یہ ہوس ہے اس کو دل سے کھر چ وال یہ شیطانی حیلہ اور جست ہے اس کو چھوڑ دے اور اپنا رخ معرفت مولی کی وال یہ شیطانی حیلہ اور جست ہے اس کو چھوڑ دے اور اپنا رخ معرفت مولی کی طرف کر لے قولہ تعالی ۔ اِنی وَجُھٹ وَجُھِی لِلَّذِی فَطَوَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ خَیْنَ وَ مِینَ الْمُشْرِ کِیْنَ وَ مِینَ الْمُشْرِ کِیْنَ وَ مِینَ الْهُ مُرْتِ کی اور میں مشرکوں میں سے نہیں اور میں مشرکوں میں سے نہیں میں سے نہیں میں اینا رُخ کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں میں اینا رُخ کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں

### ابيات

اپنا چیرہ لایا ہوں میں روبرہ نحق اقرب یاد ہے جمعے بخن تو خن سے الہام ہے رحمت کرم وحدت حاصل کر کی ہے اب کیماغم

عارف سے جب نظر کیلئے بلند تر عظیم تر مقام کونسا ہے؟ یہ کہ وہ طالب الله کوایک ہی نگاہ سے جب نظر کیلئے بلند تر عظیم تر مقام کونسا ہے؟ یہ کمی نور حضور کا تصور بی می نگاہ سے طرفہ زدمیں فقر و ہدایت تمام بخش دیتا ہے یہ بھی نور حضور کا تصور بی ہے۔

آخرتصور کی ابتداء کیا ہے؟ متوسط تصور کیا ہے؟ اور تصور کی انہا کیا ہے؟
(ابتدائی تصور) یہ ہے کہ تصور کی توفیق سے جس طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں تصور
باخین وہاں پہنچا دیتا ہے یہی تصور اگر خدا تعالیٰ کی ذات غیب الغیب پر کیا
جائے تو بے شک حضوری میں پہنچا دیتا ہے یا یہ کہ ایسے تصور سے خدا تعالیٰ
صاحب تصور برمبر بان ہو جاتا ہے۔

## شرح يقتين

یفین ایک علم ہے (علم الیفین) کیونکہ عالم ہی بالیفین ہوتا ہے جب کہ جالل (بے یفین) ہوتا ہے جب کہ جالل (بے یفین) بے دین ہوتا ہے علم یفین تبن شمن کا ہے اور اس کے تبن نام میں۔

(۱) علم الیقین: جس سے علاء علم سے یقین حاصل کرتے ہیں۔ (۲) دوم علم عین الیقین: بدمجذوب کا مرتبہ ہے کہ وہ عین بعین (تجلیات)

کا مشاہدہ کرکے اپنی جان وجسم سے بے خبر ہو جاتے ہیں زیر زیر کا تماشہ تو وہ کرتے ہیں مگراہنے آب سے بے خبر ہوتے ہیں۔

(٣) سوم علم حق اليقين بيه مرتبه محبوب كا بيم مرغوب عائب جس سے طالب اپنے ہر مطلوب كوحق سے پاليتا ہے وہ حق سے بحق بينج جاتا ہے وہ حق سے جق بينج جاتا ہے وہ حق سے حق كو درميان ميں نہيں ركھتا اپنے آپ كو (حق) ميں فنا كر ليتا ہے۔

کافل مرشد ایک آزمائش ہے۔ جو طالب کی جمعیت کیلئے اس کا امتحان کرتا ہے وہ طالب مرید کو حاضرات اسم الله ذات سے جو کوئی حیات ممات کی (ارواح) ہیں جن انسان اور فرشتے ہیں ان کو مخر کرکے ان کے احوالات کا مشاہدہ کروا دیتا ہے اور ہر ایک (اسم) کی تجلیات دکھا دیتا ہے۔ جس کے بعد طالب مرید کو یقین کا میچ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے ''الرید لا برید' مرید (صادت) کمبھی رونہیں کیا جاتا (ای کو کہتے ہیں)

جس سی مکومعرفت الله ملی فقیر سے عطا ہوئی۔ جس سی کوئی خزانہ ملافقیر سے بی ملا اس نے فقیر کو بی اینا رفیق بنالیا۔

فقراورفقیر کے درمیان کیا فرق ہے؟ فقر کے صاحب مرتبہ کو ہمیشہ حضوری

مشاہرہ کا ذا نقد حاصل ہوتا ہے جب کہ فقیر کو ہمیشہ فاقہ سے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے جوال کی حیات ہے تمام امت کو حیاء و خیاتی اور حب خیات النبی صلی الله علیه وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ ای کو ہمداواست درمغز و پوست (وحدت المقصود) کہتے ہیں جو کوئی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات نہ جانے اور ممات کھے۔ اس کے منہ میں خاک وہ دنیا و آخرت میں روسیاہ ہے محد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت ہے محروم رہے گا وہ منافق کا ذب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتى نہيں ہے الحديث- اَلْكَذَابُ بَيْسَ مِنْ الْمَتِي الْمَعِوثَا مِيرا المتى تہيں ہے۔ ا سے محص علم تصوف کے اس طریقہ ہے بے خبر ہوتے ہیں اس لئے اُگاہ زندیق کہا جاتا ہے کیونکہ انبیاء اولیاء الله کی موت مشاہدہ حضوری معراج کا مرتبہ رکھتی ہے کہ انبیاء اولیاء الله کوموت میں ہی سیر اور درجات کی ترقی ہوتی ہے ان کو دائمی حیات حاصل ہوتی ہے اور وہ دونوں جہانوں میں زندہ ہوتے ہیں۔ (بیہ زندگی انکو)عبد اور رب دونوں جانب کے (تعلق) سے حاصل ہوتی ہے۔ جو کوئی اخلاص اور یقین کے ساتھ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کو یاد کرتا اور فریاد کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (غریب) کی مدد فرما تیں تو تضور پاک صلی الله علیه وسلم اصحابه رضوان الله علیه کے کشکر اور امام حسن و امام حسین رضی الله تعالی عند کے ہمراہ ای دم تشریف کے آئے ہیں چیٹم میا رکھنے والا تعلى أتحص عدزيارت كرليمًا بالإسر محدرسول المنفسلي الله عليه وسلم ك قدموں پر دھر دیتا ہے آپ کے یاؤں مبارک کی خاک اپنی آتھوں کا سرمہ بنا لیتا ہے اگر بے اخلاص اور بے یقین آ دی شب و روز ووگاندادا کرتا رہے تو وہ ا بی ذات کیلئے خود بی حجاب بن جاتا ہے کامل مرشد باطنی تو میں کے طریقہ سے مجلس محمدی صلی الله علیه وسلم کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے اس حقیقت کو مروہ ول امن كيے جان سكتا ہے۔ اگر جدوہ تمام عمر (كتابي) علم كے مطالعہ ميں مصروف

*ب* 

جان نوا کہ مردود اور مرتد طالب جو کسی حال میں بھی اس بات پر یقین نہ کرے اور بیر مرشد کے کہنے پر بھی معرفت الله وصال اور حضوری جمال پر اعتبار نہ کرے تو ایسے مردود اور مرتد طالب کی بیاری اور مرض کا کیا علاج ہے؟ ایسے بین سے مشرف لقاء با خدا ہونے میں بے اگر وہ یقین ہے ساتھ دیکھے گا تو اپنے حال پر قائم رہ کر صاحب وصال ہو جائے گا ورنہ جذب خوردہ ہو کر معرض زوال یا طلب دنیا یا زن مریدیا نفس جائے گا ورنہ جذب خوردہ ہو کر معرض زوال یا طلب دنیا یا زن مریدیا نفس برست یا خود نمائی میں مبتلا ہو جائے گا۔

راہ فقر میں وہی شخص قدم رکھتا ہے جو اپنے پیرہ مرشد کو اپنا وسیلہ اور یقین کو اپنا توشہ بنالیتا ہے پیر مرشد اپنے طالب مرید کی ہوشیار رہ کر تکہبانی کرتا ہے جیسا کہ مال اپنے شیر خوار بیج کی تکہبانی کرتی ہے اور جمیں یہ بھی یقین ہے کہ بچہ بچہ بی ہوتا ہے خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ جس کسی کو اس راہ میں دردنہیں وہ مرد نہیں۔ قال علیہ السلام – طَالِبُ اللّٰهُ نَا مَخَنتْ وَ طَالَبُ الْعقبی مُؤنَّتُ وَطَالَبُ الْعقبی مُؤنَّتُ وَطَالَبُ الْمُعلیم مُؤنَّتُ مُخَنتْ عَمْور باک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا طالب دنیا وطالب دنیا مخنث ہے طالب عقبی مونث ہے اور طالب مولی (بی) ذکر ہے۔

طالب مرید قادری جب سات روز کیلئے کلمہ طبیب کا اِلَّهُ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ مُحَمَّدُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ كَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

ببيت

ور شکایت با حکایت معرفت

مدعى طالبان شيطان مغت

عكم وعوت

کامل مرشد اول جوعلم طالب کوتعلیم تلقین کرتا ہے وہ علم دعوت ہے جس سے اس کے تمام مطالب بورے ہو جاتے ہیں کیونکہ علم دعوت طالب کیلئے عین نما اور ہرمشکل کوحل کرنے والا ہے۔علم وقوت غالب امیر ہے جو جمعیت بخش ویتا ہے جو کوئی علم وعوت بڑھتا ہے اور منطق معانی میں آتا ہے تو کل مخلوقات زبان کھول کر اس ہے ہم بخن ہو جاتی ہے اگر وہ جنگل میں جاتا ہے تو زمین ہے بونی کہنے لگتی ہے اے ولی اللہ مجھے اینے ہمراہ لے جاؤ کیونکہ میں کیمیا اکسر بونی ہوں اگر تانے کو (چرخ دے کر) جھے اس برطرح کیا جائے تو زرسرخ بنا دین ہوں اگر وہ قرآن مجید کی خلاوت کرتا ہے تو اسم اعظم آواز وے کر کہتا ہے۔ اے ولی اللہ ! میرا ورد کرنا کہ تیرے تمام مطلب بورے ہو جائیں کیونکہ میں جعیت کل ہوں اور جمعتہ المبارک کے روز نیک ساعت آواز دیتی ہے کہ اس تھٹری گنہ کن سے جو سخن بھی کیا جائے گا وہ قبول ہوگا۔ جب وہ کسی پہاڑ پر جاتا ہے تو سنگریزوں سے آواز آئی ہے کہ اے ولی اللہ! میں سنگ پارس مول۔ پھروں میں رہنا مجھے در کالابیں۔ مجھے اٹھاللے اور لویے کو چھو دے اس طرح لوما

جو کوئی اس قتم کا علم دعوت تضور حضور سے قبور پر قرآن مجید پر معنا نہیں جانتا وہ محض احمق ہے کہ علم دعوت پر معنا ہے اور دونوں جہان اس کی قید میں ہوتے ہیں علم دعوت کا ملے معراج اور ناتعی کیلئے دونوں جہان اس کی قید میں ہوتے ہیں علم دعوت کا مل کیلئے معراج اور ناتعی کیلئے استدراج ہے جو کوئی چاہے نیبی خزانوں کی عنایت اور لار بی معرفت ہدایت کا مل مرشد کوکس چز سے شاخت کر سکتے ہیں؟ ایسا مرشد نظر کی توجہ سے حضوری میں پہنچا دیتا ہے اور تھر کے تقرف سے واپس بھی مرشد نظر کی توجہ سے حضوری میں پہنچا دیتا ہے اور تھر کے تقرف سے واپس بھی

کے آتا ہے وہ نہ تو زبان سے مجھ کہتا ہے اور نہ ہی مجھ پڑھتا ہے بیابھی خاموثی کی ایک سم ہے بعض لوگوں کی خاموثی مرکی بنا پر ہوتی ہے ایسے مروالے کا مراقبہ مردود ہوتا ہے لیعنی اس کی بنیاد خطرات پر ہوئی ہے جبکہ اہل معرفت کا مراقبہ محود ہوتا ہے بینی اس کی (بنیاد) ذات کے ساتھ وصل پر ہوئی ہے۔ اس راه میں (باطنی) آنکھ ہونا جا ہیے چیتم ہی چیتم کو کھولتی اور چیتم ہی عین کو کمولی ہے یہوہ عین ہے جس سے عُفُو کاتَحْزَنُ وَکَا تَحَفُ نُہُونَ کُر نہ خوف کما جوسر عنایت ہے عاشقوں کو ہدایت لا نہایت سے حاصل ہو جاتی ہے اور جو كوئى اين آپ كو (فنا) في الله تك كانجاليتا باست بدايت اور بدايت بحى ياد تمیں رہتی زاہرتو دوزخ کے خوف سے رنجور رہتا ہے عاشق ہمیشہ اثنتیاق میں مسرور رہتا ہے عالم اپنے علم پرمغرور ہوتا ہے اور فقیر نور حضور میں غرق رہتا ہے بداس عالم فاصل کیلئے توحید (کی راہ) ہے جس نے علاء سے تحصیل علم تمام کرنی ہے اس جکہ وہی پہنچا ہے جس پر کوئی کامل فقیر ولی الله محد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے علم سے اس کے ظاہر دیاطن پر توجہ کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ولی اللہ فقیرعلاء کیلئے قیض وفضل بخش ہوتا ہے جب ک (بعض) علاء فقير كود مكيد كرغضب وغصه مين آجات بي اور حسد كي وجه سهاس

پی معلوم ہوا کہ ولی اللہ فقیر علاء کیلئے فیض وفضل بخش ہوتا ہے جب کہ (بعض) علاء فقیر کو دیکھ کر غضب و غصہ میں آ جاتے ہیں اور حسد کی وجہ سے اس کو دیکھنا بھی پیند نہیں کرتے اگر چہ فقیر صاحب علم وحلم اور نص و حدیث کا بیان ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ علاء کہتے ہیں ہم مون وریا ہیں نہ تو خدا ہیں نہ تی خدا ہیں فدا سے جدا فقراء کا کہنا ہے کہ ہماری (ذات) موجود نہیں۔ ہم دریا ہیں با خدا ہیں اور (مجن بھی کسی حال میں) خدا سے جدا نہیں ہوتے۔ پس علاء اور فقراء دونوں حق پر ہیں۔ کیونکہ ابتداء میں علاء ہوتے ہیں انہا میں اولیاء علم اور فقراء دونوں حق پر ہیں۔ کیونکہ ابتداء میں علاء ہوتے ہیں انہا میں اولیاء اللہ ہے جم کسی میں خدا سے جدا جاتل اسے کہا جاتا ہے۔

### ابيات

غرق ہوں تو حید میں در ذات نور گم ہوا تو ہو گئی شہرت ظہور چھپا لے اپنے آپ کو ہو خلق پوش عارف مجھی ہوتے نہیں ہیں خود فروش چھپا کے اپنے آپ کو ہوخلق پوش عارف مجھی ہوتے نہیں ہیں خود فروش

فقیر کے سر پر الله تعالیٰ کا نام ہے اسم الله کی عظمت اور عزت کی وجہ سے فقیر کی عظمت کو مد نظر رکھا ہوا دیکھے۔
علاء کے سر پرعلم کا نام ہوتا ہے علم اسم الله ذات کو جائے اور حاصل کرنے کو کہتے ہیں قرآن مجید کی پہلی آیت جو نازل ہوئی قولہ تعالی۔ اِفْواءُ بِاِسْمِ وَ اِلَّذِی خَلَق کَ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے (ہر ایک کو) پیدا کیا۔ یہ آیت بھی اسم الله کے متعلق ہے (اور قرآن کی ابتداء) بسم الله الرحان کیا۔ یہ آیت بھی اسم الله کے متعلق ہے (اور قرآن کی ابتداء) بسم الله الرحان الرحم سے کی گئی ہے یہ بھی اسم الله ہے پس معلوم ہوا کہ تمام قرآن مجید اسم الله کی شرح وتغیر ہے جوکوئی (اسم الله ) کوکن کی سہہ سے پڑھتا ہے اس سے کوئی علم مخفی و پوشیدہ نہیں ہے۔

ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ کامل فقیر کیلئے تمام عالم کو یکبارگی نظری توجہ کی توفیق سے باطن میں تحقیق کروانا اور الا الله کی معرفت سے تو حید وحضوری میں داخل کرنا اور مجلس محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں پہنچا و بینا آسان کام ہے لیکن حضوری معرفت قرب با جمعیت سنخ ولایت ہدایت اور فزائن الله کو کم حوصلہ فام طالب نا تمام مرید کیلئے اپنے وجود میں سنجال کر رکھنا بہت مشکل اور وشوار ہے کیونکہ فام نا تمام وجود (مٹی) کے کچ برتن کی طرح ٹوٹ کر کھڑ ہے کھڑ سے ہوجا تا ہے ای لئے کامل مرشد پہلے نظر کی توجہ سے طالب کے وجود کو پڑت کرتا ہوجا تا ہے ای لئے کامل مرشد پہلے نظر کی توجہ سے طالب کے وجود کو پڑت کرتا ہوجا تا ہے ای لئے کامل مرشد پہلے نظر کی توجہ سے طالب کے وجود کو پڑت کرتا ہوجا تا ہے ای لئے کامل مرشد پہلے نظر کی توجہ سے طالب کے وجود کو پڑت کرتا ہے بھر طالب مرید کوحضوری میں پہنچا تا ہے تا کہ وہ سمائتی کے ساتھ اپنے خال

پر قائم دہے۔

#### بيت

اگر کسی کی خوشی کا باعث ہے تو اس کا فرزند ہے اگر مال باپ کے م کا سبب ہے تو وہ بھی فرزند ہے

قبل و قال گفت و شنید کاعلم جاب اکبر ہے جو معبود کی معرفت سے باز رکھتا ہے اور تکبر میں بتلا کر دیتا ہے وجود میں نفس امارہ یبودی (صفت) موجود ہے جو محض (علم کے جاب اکبر) تک پہنچ کر اپنے نفس کو چھوڑ دیتا ہے اور اسے خود پرتی اور اپنا آپ بھی یاونیس رہتا (محوتام حاصل کر لیتا) ہے جو اس جگہ پہنچ جاتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ وہاں عین بعین پڑھتے ہیں۔ جس کے بعد اسے رسم و رسوم کے مطالعہ کی حاجت باتی نہیں رہتی۔

ابيات

معبودتو نزدیک ہے بس تو ہے دور خدمت خاصال کے بغیر پچھ نہ ہوگا حاصل اے نادان عالم توعلم برکیوں ہے مغرور کشاف و ہدایہ بڑھ کی کیا حاصل

الحدیث: مسید القوم خادم الفقرال فقراء کا خادم بی قوم کا سردار ہوتا ہے۔ پس دوسرے کون ہوئے ہیں جوفقیروں اور درویشوں کے سامنے دم ماریں۔
خدا تعالی قدیم ہے اور قدیم کوقدیم زبان سے بی پکارنا چاہے اور قدیم کو قدیم کا قدیم کا توں سے بی سننا چاہیے اور قدیم کی (آواز) قدیم کا نوں سے بی سننا چاہیے اور قدیم کا ن قدیم کا نوں سے بی سننا چاہیے قدیم کا نا قدیم کا نوں سے بی سننا چاہیے قدیم کا نا قدیم کا نا قدیم کا نا قلب و روح وسر ہیں۔ جس میں زبانی

اقرار کے بعد قرآن مجید کی آیات کی تحقیق علم تصدیق سے کی جاتی ہے تو نہ تو زبانی اقرار پر ثابت قدم ہے اور نہ ہی تقیدیت کیلئے زندہ دم ہے (محض) روزگار دنیا کے حصول کیلئے علم بے معرفت پڑھنا علم و اندوہ اور انسوس کا باعث ہوتا ہے۔

زبان جو گوشت کا ایک مکڑا ہے اس کا اقرار تو زبانی اقرار ہے اور علم تصدیق میں تفس کو فنا قلب کو زندہ اور روح کی بقاء با عیاں حاصل کرکے حضوری میں با ادب باحیارہے ہیں جوان مراتب کو حاصل کر لیتا ہے وہی عالم باللہ عالم ولی الله موجاتا ہے۔جان لوا كه خدا تعالى قديم ہے قديم كوقد يم زبان سے يادكرنا جاہے اور اس ( کی ذات) سے ہم سخن ہونا جاہے قدیم آ کھ سے ہی قدیم کو و یکھنا جا ہے اور قدیم کان ہے اس کا کلام (الہام) سننا جائے قدیم زبان قلب ہے قدیم آ کھے روح ہے اور قدیم کان سر ہے۔ غفلت کی روئی کانوں سے نکال كران قديم مراتب كوقديم أكله سے ديكه كر پيانا جاسيد قوله تعالى- وَفِي أَنْفُسَكُمُ الْلَا تُبْصِرُونُ ٥ وه تمهارے نغول مِن موجود ہے تم اس کو و یکھتے کیوں حبير، به آيت صديق و مهادق عارف ابل توفيق و اللحفيق و ابل تصديق عالم ربانی کے متعلق بی ہے جو کوئی نفس کا قیدی اور خطرات شیطانی میں پھنسا ہوا ہے وہ اس باطنی علم کو کیسے جان سکتا ہے وہ مادر زاد اندھا ہے جو قبل وقال کے شورشر میں مبتلا ہے۔ اس فتم کے مردہ ول بے عیان اور بے معرفت لوگ ظاہر میں تو انسان نظرا تے ہیں باطن میں حیوان ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے نہ تو (روحانی امور بر) كلام كرنا جايد اور نه بى ان كى محبت اختيار كرنا جايد كيونكه وه ب حضورمعرفت الله سے دور بے وصال ہوتے ہیں۔

آخری زمانہ برترین زمانہ ہو گا۔ (کیونکہ منکرین کثرت سے ہول کے) اولیاء الله فقیر غالب عاشق طالب مجی بہت سے پیدا ہوں سے لیکن جو کوئی دردیشوں کا منکر ہوگا وہ بےنصیب پریشان ہوگا۔

فقیر کے تین مراتب ہیں۔

اول مرتبہ علم کہ خطاب ان کا علماء وارث الانبیاء ہے۔ دوسرا مرتبہ فقیر کو اولیاء الله کا خطاب ہے۔

تیرا مرتبہ فقیر کو زندہ جال فرحت الروح اس کا نشان لا مکان اور خطاب حضوری ہوتا ہے۔ جونفس رات دن پیرمرشد کے سامنے ہمہ وقت حکایت شکایت میں مصروف رہتا ہے پیر مرشد اس اہل نفس طالب کو حکایت شکایت سے باہر کال کر لا نہایت میں لے جاتا ہے جب نفس اس مقام نور پر پہنچ جاتا ہے تو الله تعالیٰ کا سو بارشکر بجا لاتا ہے وہ طرح طرح کی نعتیں کھا تا۔ شہد سے میشا کیا ہوا دورہ پیتا ہے اور اپنے جسم پر زری اطلس کا لباس بہنتا ہے اس کو عجیب مت خیال کر کیونکہ وہ ظاہر باطن میں تقلند اور ہوشیار ہوتا ہے ( کھانے پینے کی لذات خواہے اور اپنے اس کو جیب مت خیال کر کیونکہ وہ ظاہر باطن میں تقلند اور ہوشیار ہوتا ہے ( کھانے پینے کی لذات کو اپنے اور حادی نہیں ہونے دیتا)

جبیت وہ علم دیگر ہے جس سے حاصل ہو حضور وہ علم نور ہے جس سے حاصل ہو کلی شعور

وہ اوگ عجب غافل ہیں جو جزوی عقل کے قیدی اور جزوی علم کا مطالعہ کرکے اہل (علم وعقل) کلی اور ہرفتم کی خبر کیری کے دعویٰ دار ہوتے ہیں کامل فقیر کو فقر کی راہ معلوم ہوتی ہے اسے ظاہر باطن میں ہرعلم کی توفیق حاصل ہوتی ہے جس سے وہ قرب الملہ حضوری تحقیق میں جز کے اندرکل کا مشاہدہ کرتا ہے یہ مراتب لا پختاج فقیر کے ہیں جو ایک نظری توجہ سے ہی زمین کی تمام مٹی کوسونا

جاندی بنا سکتا ہے۔ ا

### ابيات

مجھ کو پیر طریقت کی رہ تھیجت یاد ہے۔ کہ غیر خدا جو پچھ بھی ہے سب برباد ہے دولت تو کتول کو دی اور نعمت گدھوں کو ہم امن امان میں بیٹھے تماشہ کرتے ہیں

جان لوا کے فقیر کیلئے بیراتب بھی آسان ہیں کداس کا جسم ایے جسم سے فکلے اور پھر جسم میں داخل ہو جائے اپن صورت کو ہی دیکھے جو اینے آپ ہے باہر نکلے کیکن ال مراتب کی تحقیق بہت مشکل کام ہے۔ جومرد ہے دہی جان سکتا ہے کہ بینس کی صورت ہے یا شیطان کی صورت ہے یا دنیا کی صورت ہے یا خناس خرطوم وسوسه خطرات کی صورت ہے یا وہم خیال کی صورت ہے یا ہد کہ وہ مشاہدہ احوال کی صورت ہے یا وہ علم ومعرفت وصال کی صورت ہے یا وہ استدراج جنونیت قہر زوال کی صورت ہے۔ یا وہ تو قبل اللی لطافت نور جمال کی صورت ہے۔ یا وہ لوح (ضمیر) پر روح کی جل کی صورت ہے یا وہ ذکر سلطانی کی صورت ہے جو دریائے ول میں موج اور طوفان نوح کے علاقم میں مثل آفاب روش ہوتی ہے یا وہ فنافی الله مرشد کی صورت ہے جو وسیلہ و بدار ہے یا وہ قریب ويين والى ونيا مرداركى صورت بهايه مرد الناصورتول كو و بووكى لذت كى تاهير اور ان کے نیک و بد ہوئے کو ان کی خصلت کی تا جمر سے معلوم کرتا جاہیے۔ لاحول ورود ياك سيحان الله اوركله طبيب لا الله الا الله محمد رمسول الله كوكتميه کن کی خاصیت سے بڑھ کر اس صورت پر پیونگٹا میاہیے ہم سے وہ فتورت معلام موجائے کی اگر خاص ہے تو قائم رہے کی برخال میں رفتی اور قرب و وصال كا وسيله بوجائ كى اكروه صورت زائل بوجاسة إو طريقت سكراى الما المام

زوال كوجيور دينا جاهي كيونكه اس مقام يربعض طالب مريد ديوانه اورمجنون جو جاتے ہیں بعض سر اور داڑھی منڈوا کر نتھے یاؤں پھرنے لگتے ہیں ایسے لوگ بے نوابے حیاءمعرفت خدا ہے محروم ہوتے ہیں بعض بدعت میں مبتلا ہو کر قرب آلد حضوري سے محروم رہ جاتے ہيں بعض نماز ظاہري كوترك كركے فنافي الله ذات ہے محروم ہو جاتے ہیں بعض غلبات جذب سے مرجاتے ہیں بعض دریا میں ڈوب جاتے ہیں بعض آگ میں جل جاتے ہیں بعض کفر شرک جو بھی ان کے منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں جو بھی ان کے ہاتھ آتا ہے کھا لیتے ہیں وہ حلال وحرام کے درمیان تمیز تہیں کرتے وہ ملحدُ اہل فتنہ ہایہ فساد ہوتے ہیں خود کو تارک دنیا کہتے ہیں یہ شیطانی فرقہ ہے (جو کالاعلم بڑھنے والے ہیں) ایسے لوگوں پر لمعنت ہوفقر کی اصل راہ اسم اللہ ذات کے تصور سے وصال حاصل کرنا ہے کیونکہ صاحب تصور مثن وجود ہیکو ابتداء و انتہا ہر حال و احوال افعال و اعمال و اقوال میں ہمہ وقت قرب وصال حاصل ہوتا ہے جو کوئی اس راہ کو جانتا نہیں اوروہ خلاف شرع ہے تو ایسے مخض کی ابتداء و انتہا زوال پذیر ہوتی ہے۔

ببيت

ہرلذت ہے روک دیتا ہے حق کا نور کنت نور ہی (بہتر ہے) لذت حضور

نورحضورمعرفت کی لذت ہر دو جہان کی لذات سے بہتر ہے جو روح کیلئے فرحت پخش ہے۔

اے جان عزیز! جس کسی نے معرفت الله کی اس لذت کونہ چکھا وہ مخص انسان نہیں موسکتا بلکہ وہ حیوانوں سے بھی برتر ہے وہ الله تعالیٰ سے بے خبر غافل 

### بريت

طالب ومل ہونا مجمی بہت کوتاہ نظری ہے دوست چب دل میں ہے پھر کیا ہجر کیا وصال

کائل مرشداسم الملہ ذات کی حاضرات سے فنافی اللہ جل جل الداراسم مرور
کائنات کی حاضرات ہے فنافی محرصلی اللہ علیہ دسلم اور اسم فقر (یا صورت) شخ
کے تصور کی حاضرات سے فنافی الشخ کر دیتا ہے وہ فنافی اللہ سے قرب معرفت حضوری کے مراتب کھول دیتا ہے اور وہ جنوری (فور) دکھا دیتا ہے وہ ذکر فکر مراتب دو وفا نف میں معنول نہیں کرتا۔ وہ فؤید کی او فی ہے طالب کو یکبارگیا حضوری میں بہنچا دیتا ہے اور حضوری کے تعالی وہری الرفاع الله کا عالیات

اوأيت

مرد مرغد جامتر کرے یا انجمن

ہے حضوری ہر طریقہ باہران

جسم کواہم میں بنہاں کر مولاز وال تجرید و تفرید کو پھر حاصل کر نوری وجود ہو گیا دیکھوں خدا وہ ہوا مردود مرتد اور شقی طالبا گر آئے تو جھوں لقاء

معزفت گر جاہیے تخد کو وصال ور مقام کی مع اللہ کھنے کر فیضل بایا ہے از مصطفیٰ بھا جو کہ مشکر از خدا وا زنبی تھا میں ماہ و کھا کے باعو! بہر خدا ہے راہ وکھا کے باعو! بہر خدا ہے راہ دکھا کے باعو! بہر خدا ہے راہ دکھا کے باعو! بہر خدا ہے باعد دکھا کے باعد دکھا

طالبوں ہیں ہے برت بربخت ہے اظلام برکار طالب وہی ہے جو مرشد کی خدمت میں ہے ادب اور اپنی خدمت کے دن مینے اور سال شار کرنے کا دعویٰ رکمتا ہو جب تک وہ عربحر با ادب ندرہ وہ سلب ہو کر اپنی طلب اور جلہ مطلب مطلب مطالب ہے کروم رہ جاتا ہے کامل مرشد تقبور اسم الله ذات نور سے پاکل وثوت قبور کی قوت ہے طالب کو ہر روز آیک مرتبہ مقام (مزید) عطا کر ویتا ہے اور تقریب سے بریاضت ہے دیاضت ہے رہا ہے میرفت کا فزانہ پخش دیتا ہے۔ باور تقریبی طالب فقیر کو دو مراتب جامل ہوتے ہیں۔

آئی ہے کہ ای کو دولت وقعیت کا تقرف حاصل ہو جاتا ہے چنانچہ روئے
زیمن پر میٹرق جا مغرب عنوب تا جال فاف جا قاف جو بھی جن وائس وحوش و
طیور میکل فریجنے ویا فلک سلیمانی اس کے جم جس آ کرفر ما نیردار بن جائے ہیں
چوککہ ٹینیر فلک سلیمانی کو فانی و بھٹا ہے اس لئے وہ و نیاوی بادشانی کو اختیار نیس
کرچا کھیکہ آئی بڑار ہادشانی ہے کہ وہ ایک وی ہے جو باتو فیق ہو کر حضوری
معرفیت فرید الیہ بھی گؤر جائے۔

واعرب ہے کہ فقی اور طالب فقر دعی ہے ہو کی مفلس عاجز کیا کہ جا ہے تو کیلے کی دوز قو نی سے بارغانی مند منب اللم یہ بنیا دے اور اگر جا ہے توانت اللم کے بادغاہ کومعزول کر دے اس شم کی فدیات اللی جنور فائی الله وات نقیر کے سرد ہوتی ہیں۔ جس نے بھی بادشاہی خزانوں کا تصرف بغیر کسی لفکر کی امداد اور بغیر کوئی رنج اٹھائے حاصل کیا اللہ کے فقیر سے ہی کیا اور اس نے فقیر کو ہمیشہ کیلئے اپنا رفیق بنالیا۔

جان لو! کے علم کیمیاء کا ہنر فقیر کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جسے جاہتا ہے نواز ویتا ہے بااس کے نصیب کروا دیتا ہے۔

یہ مثل مشہور ہے (اور یاد رہے) کہ جس سمی کے وجود میں کیمیاء اسمبر کی ترکیب کی طلب اور شوق پیدا ہو جائے وہ مخص علم عمل کیمیا انسیر کی طلب میں ب نفیب مہوں بن جاتا ہے شاید (اصول) حکمت طبابت یا کسی ترکیب سے (اس کو حاصل بھی کر لے) پھر بھی وہ بخیل مطلوب کا رقیب 'بے پہنچے' شوخ' سرکش بے حیاء ہو جاتا ہے وہ طلب کیمیا میں افسوس وغم لے کر قبر میں جا پہنچا ہے اس قتم کی قسمت اور نصیب حاصل کرنا فقیر اولیاء الله کی نظر میں آسان کام ہے مگرتمام دنیا (کے تصرف) کا مرتبہ (بعض فقراء) کواس لئے نہیں دیتے تا کہ تحبیل وہ (دنیا میں پھنس کر) خدا تعالیٰ (کی بارگاہ) کے باغی نہ ہو جائیں۔قولہ تَعَالًا - وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْآرُض وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدُر مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيْمٌ وَخِيرُهِ اوراكر الله تعالى النيخ بندول كارزق وسيع كروب تووه روے زمین پر باغی ہو جا کیں لیکن وہ (رزق) ایک اندازے کے مطابق نازل كرتاب- ب شك وه جانبا اور خرر كمناب علم كيمياء بنر زحمت جان اور باري ہے اور کیمیا گر جہان کا چور ہے وہ ایمان کا وتمن ہے کیمیا گر جیشہ جربت بریشانی متلا ہو کر (لوگوں کیلئے) عبرت کا نشان بن جاتا ہے کہ اس کے ساتھے ہم کن مونے اور اس کی مجلس اختیار کرنے سے شیطانی وسوسہ پیدا ہوتا ہے کیمیا کی اصل تو ایک درم ہے (جونقیر کی ضرورت کیلئے کافی) ہے جوکوئی اس سے زیادہ طلب كرتا ب وه جمونا اور على كيمياء من ناتمام ب

#### ابيات

جس نے دیکھاچہرہ میردور ہوا اسکائم پیچانتا ہوں کون ہے لائق لقاء ہر کمال کیلئے آخر زوال نیک و بد پیچان لوں در ہرلباس بانگاہ و بادلیل حاصل ہے راہ ہرتصرف درتصرف لایا ہوں میں ہردریہ میں قدم دھردل بہرخدا

کیمیا ہنر ہے ہیں ہوں ہادی کرم
کیمیا ہنر ہے ہیں ہوں راہبر خدا
کیمیا ہنر ہے ہیں ہوں دائم کمال
کیمیا ہنر ہے ہیں ہوں دائم کمال
کیمیا ہنر ہے ہیں ہوں دل شناس
ازل و ابد پر نظر ہے آ ہ آ ہ
ہر علم کوعمل میں لایا ہوں میں
باحونفس کو رسوا کروں بہر خدا

جوکوئی یہ کیے کہ کیمیا دان ہوں عارف باللہ فقیر سجان ہوں وہ ہرگر جہیں ہوتا کیونکہ جو جانتا ہے وہ ہمی کہتا نہیں لیکن جب کسی پر مہر بان ہو کر توجہ کرتا ہے تو اسے کھول کر دکھا دیتا ہے طالب صادق اور جان فدا کرنے والے پر اللہ تعالی اور ثواب کی خاطر عطا بخش کرنا جا ہے لیکن کم حوصلہ کو اس سے واقف کرنے سے اس کے زوال و بال کا خون اس کی گردن پر ہوگا ایسا کرنا خطاء کی بڑ اور خرابی کا ذریعہ ہے۔

شرح

صافرات اسم الله ذات و حافرات كله طيب كل إله إلا الله معتمد و معتمد و الله الله الله الله الله الله الله و الله و

قولہ تعالی - وَامَّا النَّنَائِلَ فَلا تَنَهُو ٥ اور سائل کومت جمر کو (لیکن عادل کا کرکوسلیقہ ہے ٹال دینا بہتر ہے)۔ گدا گرکوسلیقہ سے ٹال دینا بہتر ہے)۔

عامل کامل کل و جز کے جمعے دفاتر 'مخلوقات کا مجمل مجموعہ مقام کنہ کن ہو مشتمل فیکون کی حاضرات سے کھول لیتا ہے کونین کا تماشہ پیشت ناخن پر یا ہاتھ کی حاضرات سے کھول لیتا ہے کونین کا تماشہ پیشت ناخن پر یا ہاتھ کی جھیلی میں کر لیتا ہے یا عالم صاحب تفییر کو آئینہ روشن شمیر میں نظر آنے لگا ہے یا ماضی حال مستقبل کے احوال میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

اسم الله (ذات کے تصور) میں باتو فیق ہو کر شوق سے حاضرات کی تحقیق کرنے والے کے ساتوں اعضاء نور ہو جاتے ہیں وہ دم زدم آپ (نوری) جھے اسے جدا ہو کر حضوری حاصل کر لیتا ہے اس کو انقال جمعیت تحقیق یا وصال اور شم البدل بھی کہتے ہیں بعض کو ظاہر میں تحقیق اور باطن میں تو فیق حاصل ہوتی ہے بعض کو ظاہر میں تحقیق کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے بعض کو ظاہر باطن عیاں ہو جاتا ہے بعض کو ظاہر باطن عیاں ہو جاتا ہے یا خواب میں یا مراقبہ میں یا موت کی ماند غرق ہو کہ خلوقات سے جدا باحق تعالیٰ میکا ہو جاتے ہیں مُوتُوا فَہُلَ اَنْ تَمُونُوا اللہ کی میں میں اس میں میں اس م

مراتب حاصل کر لیتے ہیں۔

اس کو بجیب خیال نہ کر اور نہ ہی اس کی عیب جوئی کر اور اس غیب کا انگام بھی نہ کر کیونکہ یہ لاریب قرآن کی آیات کی حاضرات ہیں قولہ تعالی - کاریُب فید مُدی لِلْمُتَّقِیْنَ الَّلِیْنَ یُوُمِنُونَ بِالْغَیِبِ ٥ بلا شک (یہ کتاب قرآن جمید) متقین کو ہدایت ویتی ہے جوغیب (کی حاضرات) پر ایمان و کھے ہیں - جب صاحب حاضرات اسم اللہ ذات (کی قوت سے) حاضرات اسم اللہ ذات (کی قوت سے) حاضرات اس کے از مائش احتان اور تجربہ کرتا ہے تو قبور کی جملہ ارواح اس کے ساتھ حاضر ہو جاتی ہیں ہی کور سے ہم بخن اور قبور کے احوالات کا مشاہدہ اس کی ساتھ حاضر ہو جاتی ہیں ہی کور سے ہم بخن اور قبور کے احوالات کا مشاہدہ اس کی کیل جاتا ہے ہر ایک قبر میں باخ و بہار اور ہر قبر میں (جہم کی) نار مرتبہ بھر میں باخ و بہار اور ہر قبر میں (جہم کی) نار مرتبہ بھر میں باخ و بہار اور ہر قبر میں (جہم کی) نار مرتبہ بھر میں باخ و بہار اور ہر قبر میں (جہم کی) نار مرتبہ بھر میں باخ و بہار اور ہر قبر میں (جہم کی) نار مرتبہ بھر میں باخ و بہار اور ہر قبر میں (جہم کی) نار مرتبہ بھر میں باخ و بہار اور ہر قبر میں (جہم کی) نار مرتبہ بھر میں باخ و بہار اور ہر قبر میں (جہم کی) نار مرتبہ بھر میں باخ و بہار اور ہر قبر میں (جہم کی) نار مرتبہ بھر میں باخ و بہار اور ہر قبر میں (جہم کی) نار مرتبہ بھر میں باخ و بہار اور ہر قبر میں (جہم کی) نار مرتبہ بھر میں باخ و بہار اور ہر قبر میں (جہم کی) نار مرتبہ بھر میں باخ و بہار اور ہر قبر میں باخ و بہار اور ہو بیار ہو بیار اور ہو ہو بیار اور ہو بی

نیک و بداہل قبور کو د کمچه کرانے یعنین و اعتبار آجاتا ہے اس غیب کو عجیب خیال نه کر اور نه بی اس کا عیب نکال درنه تو خود بی شرمنده اور مجل وخوار موجائے گا ب غیب ہمی لاریب قرآن کی آیات سے (ٹابت) ہے۔ قولہ تعالیٰ - إِنَّ الَّفِيْنَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مُغْفِرَة" وَاَجُر" كَبيُر" ٥ وه لُوَّك جو رب تَعَالَى ہے غیب میں ڈرتے ہیں ان کیلئے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے دیگر رہے کہ حاضرات اسم الله ذات سے دنیا کے ہرشخص کا نصیب اور برنمیبی کو جان سکتے ہیں اور ہر حتم کے علم قرآن نص و حدیث کا مطالعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کر سکتے ہیں جو کوئی اس پر یقین نہیں رکھتا وہ ضبیث اہل نجس نایاک ہے۔ ویکر بیکه حاضرات اسم الله ذات سے ازل تا ابد جو بھی روحانی موجود ہیں جملہ انبیاء اور ان کی امتوں سے دہست مصافحہ کر سکتے ہیں حاضرات کے بہت سے طریقے ہیں چنانچہ حاضرات ذات و حاضرات صفات و حاضرات حیات و حاضرات ممات و حاضرات نفسانی و حاضرات جنونیت ی<u>ا</u> موکل جسمانی و حاضرات وقع شیطانی و حاضرات مشامدات طبقات قاب توسین جو دونوں علوم کی تحکمت ے کیا جاتا ہے اور حاضرات نفس قلب و روح وسر۔

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <u> </u> | ·                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|
| عالم تعرب<br>نو لله بميت | علم نيدجه ا مانك بطوراس مان بندمايم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تعونا<br>جمیت | ىلە      | عرا<br>نیت ا     |
| يمير المعنى              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.            |          | ろう               |
| يندنو هو                 | عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بالطرح        | ا د،     | 140              |
| ين مير                   | عَالِمُ الْعَنِيْبِ وَالشَّهَادَةِ مُعَالَمُ الْعَنِيْبِ وَالشَّهَادَةِ مُعَالَمُ الْحَبِّمِ مُعَ الْحَبِّمِ مُعَ الْحَبِّمِ مُعَالَمُ الْحَبْمِ الْحَ | 3             | به       | 7                |
| مرد<br>نیت همو میت       | لاالته الاالله علاوالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تعرت          | 41       | שיגורי<br>שיגורי |
| الم الم                  | 47i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مهت           |          |                  |

حق تعالی کے قرب ہے ہراد فی اعلیٰ کشف اس تعنی کی طے میں ہے کامل

خزانہ کے تقرف کو کھول دیتا ہے اور (جملہ) مطالب کا (حل) وکھا دیتا ہے۔
اے طالب اللہ جلدی ہے آجاتا کہ تجھے دیدار لقاء سے مشرف کر دوں خدا
تعالی اور بندہ کے درمیاں جاب پھر کی دیوار سد سکندری جیبانہیں ہے جو کوئی علم
غیب پڑھتا ہے غیب کو جان لیتا ہے اور صاحب نظر ہو جاتا ہے اے نفس پرست الل
ہواس نے اس کا انکار کر کے معرفت اللہ قرب حضوری دیدار خدا کا منکر نہیں۔

#### ببيت

شدرگ سے جونزدیک ہے وہ کیسے دور ہے۔ با عیان جو دیکھے سلے اس کوحضور ہے

وہ غیر مخلوق ہے۔ بے صورت بے مثال معرفت تو حید سے وصل وصال سے وصال مجاہدہ اور ریاضت سے سال ماہ 'ہفتہ ایام کی (مخنی) سے حاصل نہیں ہوتا۔ کامل مرشد حاضرات اسم الله ذات سے ایک محمری میں نقر معرفت قرب حضوری کی ابتدا و انتہا کھول کر دکھا دیتا ہے۔

طالب صادق کے دو گواہ ہیں۔

ایک میر کروٹر کے نیک بداعمال کی طرف ندد تھے۔ دوسرے میر کداس کے مخناہ تواب کو ندد تھے۔

اس فتم کے خاص طالب کو مرشد یکبارگی قرب آلہ کی معرفت کو پہنچا دیتا ہے جان لینا چاہیے کہ علم کیمیا اسیراورعلم کیمیا تحقیر طالبوں کو ممراہ کر دیتا ہے اور معرفت اللہ حضوری ہے روک دیتا ہے آگر چہلوگوں کی نظر میں بیافتا اور تواب کا کام ہے کیکن عارفوں کیلئے تجاب ہے۔

الحديث: مَنْ لَهُ الْمَوْلَى فَلَهُ الْكُل حَسْبِى اللهُ وَكُفى بِاللهِ - جَى كَامُولُ اللهِ وَكُفى بِاللهِ - جَى كَامُولُ اللهِ وَكُفَى بِاللهِ - جَى كَامُولُ اللهِ اللهُ وَيَعْلَى اللهِ اللهُ وَيَعْلَى اللهِ اللهُ وَيَعْلَى اللهِ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهِ وَيُعْلَى اللهِ اللهُ وَيَعْلَى اللهِ اللهُ وَيَعْلَى اللهِ اللهُ وَيَعْلَى اللهِ اللهُ وَيَعْلَى اللهِ اللهِ وَيَعْلَى اللهِ اللهُ وَيَعْلَى اللهِ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهِ اللهِ وَيَعْلَى اللهِ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيْعُولُونُ وَاللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهِ اللهِ وَيَعْلَى اللهِ اللهِ وَيَعْلَى اللهِ اللهِ وَيَعْلَى اللهُ وَيُعْلَى اللهُ وَيْ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيْعُلُونُ اللهِ وَيُعْلِى اللهُ وَيُعْلِى اللهِ وَيَعْلَى اللهُ وَيْعُلُونُ اللهُ وَيُعْلِى اللهِ وَيَعْلَى اللهُ وَيْعَالِى اللهِ وَاللهِ وَاللَّهُ وَاللّ

ببيت

کل و جزیر حاکم ہوں روثن ضمیر

ہرعكم ميں عامل ہوں كامل فقير

ابتدائی مراتب تین ہیں۔ (۱) طلب (۲) محبت (۳) شوق

مراتب ہے-محبت منصب ہے اور شوق عنایت ہے۔ طالب جب

طلب میں قدم رکھتا ہے تو تین طلاق دیتا ہے (پہلی طلاق) لذت نفس کو دیتا ہے

(دوسری طلاق) دنیاوی حرص وطمع کو دیتا ہے (تیسری طلاق) شیطانی معصیت

کو دیتا ہے۔ جو کوئی (دنیاوی) وام و درم کو جمع کرتا ہے شیطان اس کا مصاحب

بن جاتا ہے اور اس سے مجمی جدانہیں ہوتا۔ اہل نفس امارہ کے وجود میں فرعونی

انا ون فن محل - شدادی شامت اور نمرودی فضیحت و فتنه کی خصلت پیدا موجاتی

ہے۔کافل مرشد وہی ہے جو طالب کے جملہ مراتب طلب کے مراتب سے کھول

كر دكھا دے اى طرح وہ اہل شوق كو ملك شوق سے عين كھول كر عين بعين دكھا

ویتا ہے لیں اس کے لئے بیر تمن مراتب ہیں۔

اول فنا فی الثینے: جب شیخ کی صورت تصور میں آ جاتی ہے تو جس طرف بھی

و يكما بـاست تعرف في كمراعب نظرات بير

وم مراتب فنا فی الرسول ملی الله علیه وسلم: جب سی کے تصور میں اسم محمد مسلی الله علیه وسلم کی معورت آجاتی ہے تو وہ جملہ ماسوی الله سے باہر نکل آتا ہے وہ جس طرف بھی نظر الما کر و کیتا ہے اسے مجلس محمدی مسلی الله علیه وسلم دکھائی دی ہے الله علیه وسلم دکھائی ہے آلی محمد مصطفی مسلی الله علیه وسلم دی ہے الله علیه مسلی الله علیه وسلم دی ہے الله علیه مسلی الله علیه وسلم دی ہے الله علیه عاشق الله علیه وسلم دی ہے الله علیه عاشق الله علیه وسلم دی با دیا ء عاشق الله علیه وسلم دی با دیا ء عاشق الله علیه وسلم دی با دیا ء عاشق الله تعالی کا معشوق بن جاتا ہے۔

سوم مراتب فنا في الله جل جلاله: جب طالب اسم الله كي صورت كا (تصور) کرتا ہے تو اس کانفس مطلق مردہ ہو جاتا ہے وہ جس طرف بھی نظرافھا كرد كيمة إسم الله ذات كى بے شار انوار تجليات سے مشرف ہوجاتا ہے اى كو لا مكان كہتے ہیں كيونكہ الله تعالى غير مخلوق كوازل ابدُ دنيا عقبى بہشت سے تشبيہ وینا کفرشرک کا موجب ہے۔

یس عاشقوں اور مومنوں کو کس طرح دیدار ہوتا ہے؟ وہ لا مکان میں جثہ نور روح رحمت سے داخل ہو کر دیدار ہے مشرف ہو جاتے ہیں جس جگہ دیدار ہوتا ہے نہ وہاں کوئی جگہ ہے نہ مکان نہ ہی اس (بیشل) کی کوئی مثال بیان کی جاستی ہے عاشق نظارہ کو جب دیدار ہوتا ہے تو وہ مستی میں بھی ہوشیار رہتا ہے وہ انائے ہستی سے بیزار ہوتے ہیں۔ جتنا کہ وہ دیکھتے ہیں سیرنہیں ہوتے۔ بلكه هَلُ مِن مَّزِيدٍ و هَلُ مِن مَّزِيد اور لاسيَّ اور لاسيَّ يكارت بي بيمعرفت توحید تجرید تفرید کے مراتب ہیں۔جس سے عین بقاء عین لقاء حضور کی قرب خدا حاصل کیا جاتا ہے۔ جومرشد الی توقیق رکھتا ہے اس کیلئے طالب کرنا روا ہے جو بیراس راہ سے واقف نہیں اس کیلئے کسی کومرید کرنا بہت بڑی خطا ہے۔

## ابيات

زاكر غرق بول في الله باخدا ذكر اك نور ہے جو بخشے حق حضور كيسے كہلائيں سے ذاكر بے شعور ذاکروں کو ہے حیاتی ہر دوام ہم صحبت بیغیر ہو بس والسلام

ذکر اک شوق ہے جو بخشے حق لقاء ذكري واكر موجائے صاحب نظر كيے كہلائيں سے ذاكر جو بيں گاؤخر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكر الله فرض من قبل كل فرض كا إلله إلا ألم

مُنحَدُّدُ اللهُ وَاللهِ مَنور باك صلى الله عليه وعلم منف فرمايا سب فرائض سے بہولا فرض ذكر الله (كلمه طبیب) ہے ركائل ترشد وظف منے جوخوولو ابتدائل مقام پر بہول فرض ذكر الله (كلمه طبیب) ہے ركائل ترشد وظف منے جوخوولو ابتدائل مقام پر بہوا سكے۔ بورنین طالبوں كو حاضرات اسم المله ذات سے اعتبائل مقام پر بہنچا سكے۔

#### ببيط

وه طالب بی نہیں جس کو حاصل نہیں وصال وصال وصال و وہ اللہ و مرسد بی نہیں جو ہر وم کرتا رہے سوال

مرشد عین نما ہوتا ہے جو دکھا دیتا ہے صرف قرق تانبیں فرمانے اور دکھانے میں جو فرق ہے (وہ تو ہراکی پر واضح) ہے۔ سکھے سلوک میں مرشد ممات کے مراتب چنانچہ جائنی کی (تلخی) قبر اور لحد میں عظر تلیر کے سوال جواب قیامت اور حشر گاہ بل صراط ہے گزر کر بہشت میں داخل ہونا حور وقصور کا نظارہ نعتوں کا ذاکقہ چکھنا اور لقائے رب العالمین ہے مشرف ہونا۔ ممات کے بیسب مراتب حیات (دینوی) میں خواب کے اندر یا مراقبہ میں با عیان یا علم کی قطعی دلیل سے حیات (دینوی) میں خواب کے اندر یا مراقبہ میں با عیان یا علم کی قطعی دلیل سے یا حاضرات سے با خاطرات کے مشاہدات سے جمعیت با جمال بخش دیتا ہے۔ بر سام ہوتا ہے کہ وہ مرشد کامل ہے۔ اپنی آئھوں سے دیکھے بغیر مرشد ہا میت کونہ پہنچائے وہ ایر بی بینی رکھنا نا مناسب ہے۔ وہ خام ہے اور جو مرشد تمامیت کونہ پہنچائے وہ نامرد ناتمام ہے۔

جان او اکد کافل مرشد استاد پیر طالب مرید شاگرد ہر ایک کو حاضرات اسم الله ذات ہے ایک ہی محری میں حضوری بین واصل کر دیتا ہے۔ جس سے اس کے جملہ مطالب بورے ہوجاتے ہیں اور اس کو تنج تصرف حاصل ہوجاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو کوئی کلمہ طیب کا الله الله منحشد" ڈسٹول الله کوکن فیکون کی کہ سے پڑھتا ہے۔ وہ عالم باللہ اولیاء اللہ فاضل فقیر ہوجاتا ہے کوکلہ

یہ کلمہ برعلم کی کلید ہے۔ علم علوم کے جس تقل میں اس کو ڈالتے ہیں وہ کھل جاتا

ہے کلمہ طیب ام العلوم ہے جومعرفت قرب اللہ تو حید جی وقیوم بخش دیتا ہے۔
جو کوئی علم جی وقیوم پڑھتا ہے اس کورسم رسوم کے علوم پڑھنے کی حاجت باتی

معلوم ہے کا کی مرشد کی نظر میں عالم اور جابل طالب (دونوں) برابر ہوتے

ہیں۔ کلمہ طیب کے چوہیں حروف ہیں اور ہر حرف میں بڑارفتم کے علوم اور

علام اور میں کلمہ طیب کی حکمہ طیب (کے نور) میں تعرف سے لید کرکتے کہ طیب کے حکمہ طیب کے حکمہ اور ہا کہ طیب سے دکھا دیتا ہے

طرفہ زد میں کلمہ طیب کی طرفہ کی طرفہ دیتا ہے اور ہر علم کلمہ طیب سے دکھا دیتا ہے

طرفہ زد میں کلمہ طیب کی طرفہ کی حکمہ طیب اور ہر علم کلمہ طیب سے دکھا دیتا ہے

جان لو! کد کامل مرشد کی نظر میں کامل طالب اور جابل و بے نعیب برابر ہوتے ہیں کیونکہ وہ کلمہ طبیب بڑھنے والا ہوتا ہے۔

کال مرشد حبیب الله نی صلی الله علیه وسلم کے دوست طالب مرید ولی الله کیلئے کلمہ طیب سے دلوا دیتا ہے۔ ہر نصیب کلمہ طیب سے دلوا دیتا ہے اور کلمہ طیب کی حاضرات سے حضوری میں پہنچا دیتا ہے جس سے بعد ازاں اس کو جعیت اور نصیب کی بھی حاجت باتی نہیں رہتی ہی معلوم ہوا کہ جابل بے بعیت اور بے معرفت کا فر ہے۔ تولہ تعالی ۔ ذلیک بائی الله مُولی الّذِینَ امّنوا فی مولی الله مُولی الّذِینَ امّنوا کے الله تعالی موموں کا تو مولی وار الله مولی کی مولی الله مولی الله مولی کی الله مولی کی الله مولی کی الله مولی کی مولی نہیں ۔ جان لوا کہ کائل عامل وہی ہے جو ہر اسم سے اہل اسم کے ساتھ دم جس کرکے حاضرات سے حضور کر سکے اور اس سے ہم خن ہو جائے تا کہ طالب کے دل میں کوئی آرزوغم و افسوس باتی نہ رہے۔ اسم سے اہل اسم کے ساتھ دم جس کرکے حاضرات سے حضور کر سکے اور اس سے ہم خن ہو جائے تا کہ طالب کے دل میں کوئی آرزوغم و افسوس باتی نہ رہے۔

اساء بير بيں۔

اسم الله (ك تصور سے) دم جس سے حاضرات حضورى حاصل ہوتى ہيں جس سے فنافى الله نور ميں غرق ہو جاتے ہيں (دم جس سے مراد اپنے دم كواسم الله جل شانه يا الل اسم كے دم سے متصل كرنا ہے نه كه نقشبندى سلسله كاجس دم سے سانس كوسينه ميں روكے ركھتے ہيں۔)

اسم محمصلی الله علیہ وسلم (کے تصور) اور (حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کے دم سے) دم جس کرکے (بعنی اپنا دم متصل کرکے استغراق کی کیفیت میں) حضوری مجلس سے مشرف ہوجاتے ہیں اور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ان کوتلقین اور جدایت حاصل ہوجاتی ہے۔

ای طرح حضرت الویکرمدیق رضی الله عند و حضرت عرفطاب رضی الله عند و حضرت عنان غی رضی الله عند و حضرت علی کرم الله وجهد و حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی الله عنها و حضرت شاه می الدین قدس سره العزیز و حضرت امام عظم رحمته الله علید و حضرت امام علید و حضرت امام مالک رحمته الله علید و حضرت امام خبل رحمیته الله علید و حضرت کرکے ملاقات کر لیت مماحب اسم کی طرف (متوجه ہوکر) وم جس سے حاضرات کرکے ملاقات کر لیت بیل ب (حاضرات مرف زنده قلب زنده وم بی کر سکتا ہے اگر اس قدر استعداد علی بیل بریان ہوتو الی اسم سے وم جس کرکے فیض و پرکات لازی طور پر حاصل کر سکتا ہوائی اسم سے وم جس کرنے والے پر الله تعالی مہریان ہوجاتا ہے) جس سے وم جس سے وم جس سے ورکئی بھی حیات وم جس سے جوکوئی بھی حیات و م جس سے جوکوئی بھی حیات و م جس سے جوکوئی بھی حیات و م جس سے جوکوئی بھی حیات رہائی اجرائی وجود ہیں ان کی حاضرات ملاقات کر سکتا ہیں اور اس ما خاصرات ملاقات کر سکتا ہو اور سے دم جس سے جوکوئی بھی حیات رہائی اجرائی طرح و م جس سے جوکوئی بھی حیات رہائی اجرائی کی حاضرات ملاقات کر سکتا ہو اور سے دم جس سے جوکوئی بھی حیات کر سکتا ہو اور سے دم جس سے جوکوئی بھی حیات کر سکتا ہو اور سے دم جس سے جوکوئی بھی حیات کر سکتا ہو اور سے دم جس سے جوکوئی بھی حیات کر سکتا ہو اور سے دم جس سے جوکوئی بھی حیات کر سکتا ہوں کا سکتا ہوں کا حیات کر سکتا ہوں کی حیات کر سکتا ہوں کو سکتا ہوں کی سکتا ہوں کی حیات کی جانس سے جوکوئی بھی خوات کر سکتا ہوں کو سکتا ہوں کی حیات کر سکتا ہوں کو سکتا ہوں کو سکتا ہوں کی حیات کی حیات کر سکتا ہوں کی حیات کر سکتا ہوں کو سکتا ہوں کو سکتا ہوں کی حیات کر سکتا ہوں کو سکتا ہوں کی حیات کر سکتا ہوں کی حیات کر سکتا ہوں کی حیات کی حیات کر سکتا ہوں کی کیات کی حیات کر سکتا ہوں کو سکتا ہوں کو سکتا ہوں کو سکتا ہوں کی حیات کی حیات کر سکتا ہوں کی کی سکتا ہوں کی کر سکتا ہوں کی کر سکتا ہوں کر سکتا ہوں کی کر سکتا ہوں کر سک

بں۔

پچان کے مراتب ہیں اس طرح علم ہدا ہت کے جشہ سے ملاقات کرتے ہیں من عرف جدایت المحق یہ ہدایت الحق کی پہچان کے مراتب ہیں۔

ای طرح وہ اینے وجود میں موجود شیطان تعین کے جنہ کو دفع کرسکتا ہے۔ اس طرح وہ اٹھارہ اس طرح وہ اٹھارہ اس طرح وہ اٹھارہ بڑار عالم کل مخلوقات کا تماشہ کرسکتا ہے۔

جومرشد حاضرات کے اس علم کی تعلیم طالب کونہیں دیتا تو وہ تلقین سے بیتین میں علم بیس دیتا تو وہ تلقین سے بیتین میں عابت قدم نہیں رہتا۔ وہ بے دین بے بیتین شیطان کا ساتھی اور نفس لعین کا قیدی بن جاتا ہے۔
لعین کا قیدی بن جاتا ہے۔

بين

مرد مرشد پنجا دیتا ہے ہر ہر مقام مرشد نامرد طالب زر ناتمام

طالب یا مطلوب مرشد محوب اور بے طبع عالم استاد اور با خدا ہے کبرو ہوا بینقیر اولیاء اللہ مفکل سے ہی ملتا ہے۔

توکل اس بات کا نام ہے کہ جملہ فزانوں کا تصرف بھی رکھتا ہو اور اس کا الائدہ اور نفیع جملہ مسلمانوں کو چہنچا تا رہے اور خود تارک فارغ ہو جائے متوکل (ای بین کے مصداق) نہیں ہوتا۔

# نيزشرح علم دعوت

دعوت پڑھے والا عامل افتلو المعوذيات قبل الايذآء موذيوں كوان كے ايذا ديے ہے بل ہى قبل ہى الايذآء موذيوں كوان كے ايذا ديے ہے بل ہى قبل كر ڈالتا ہے۔ الملك لمن غلب (دعوت) ايك ملك ہے جس پروہ غالب ہے جس پروہ غالب ہے دائس بادر پانی ہے جس كى اسے طلب ہے والسيف لمن ضرب اور ايك تكوار ہے جس سے وہ ضرب لگا تا ہے۔

اگر ایک طرف لا کھ یا کروڑ سپاہوں کا لشکر ہواور دوسری طرف علم دعوت کا عامل اکیلا موجود ہوتو ورد وظائف شروع کرتے ہی لشکر کے ہرسوار پیادے کو غیب الغیب سے موکل فرشتے ان کے ہاتھوں سے پکڑ لیس گے اور ان کی آنکھوں پر (اپنے ہاتھ رکھ) دیں گے جس سے وہ تمام نابینا اور دیکھنے کئے معذور ہو جا کیں گے یا وہ مجنون دیوانہ ہوکر اپنے کپڑے پھاڑ کر زمین کے اوپر گدھوں کی مانند پلنے کھانے لگیس گے یا یہ کہ ان کا ول ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور ان میں شمشیر زنی کی طاقت باتی ندرہے گا۔

جائے 8 اور ابن یا گیر کوئی شخص اولیاء الله فقیر کا دشن اور منافق ہوگا اور عالی دعوت تصور جذب ہے اس کی آئے کی روشی کوسلب کر لے گا تو وہ اندھا ہو جائے گا۔ یا یہ کہ آگر دہ عامل توجہ حضور ہے اس کے اعضاء ہے زندگی کی (روح) سی کی اس کے اعضاء ہے زندگی کی (روح) سی کی اس کے اعضاء ہے زندگی کی (روح) سی کی تو سرتا قدم اس کا وجود سو کھ جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائے گا یا یہ کہ آگر جذب خضب جلالیت ہے اس (وشمن) کے جگر میں تیج توجہ سے زشم لگا دے گا تو مراح کی توجہ سے زشم لگا دے گا تو مراح کی اور وہ عراح کی اور ہوتے ہیں (لیکن وہ کی جسی واتی انتقام کے ہتھیاں عارفاں خدا اولیاء الله کے پاس موجود ہوتے ہیں (لیکن وہ کی جسی قاتی انتقام اور بدلہ کیلئے ان کواستعال نہیں کرتے)

بريت

جن کا سیند صاف ہے ان کی ہنی نداڑا ہوشیار رہ آئینہ کے روبرو ہنتا ہے جو اپنا ہی اڑا تا ہے غداق

علم دعوت میں عامل صاحب تصور تو فیق میں کامل تحقیق ہے حق کا رفیق اور متحمل بردبار ہوتا ہے۔ وہ مجھی جلال (کی کیفیت) میں ہوتا ہے اور مجھی جمال وصال (کی حالت میں ہوتا) ہے۔

طالب الله کے وجود میں سر سے لے کرناف تک سر مقام ہیں۔ جن میں مثل الله کے متحلہ انوار جلی ہوجاتا مثل الله سے شعلہ انوار جلی ہوجاتا ہے جس سے من شام دیدار ہوتا ہے اول دس مقام سرد ماغ میں 'پانچ پانچ دونوں کانوں میں 'پانچ زبان میں 'پانچ سینہ میں 'پانچ دونوں کانوں میں 'پانچ زبان میں 'پانچ سینہ میں 'پانچ دونوں کانوں میں 'پانچ زبان میں 'پانچ سینہ میں اور پانچ دل قلب کے گرداگر میں 'پانچ پانچ دونوں پہلوؤں میں 'پانچ ناف میں اور پانچ بانچ دونوں بہلوؤں میں 'پانچ ناف میں اور پانچ بانچ دونوں ہاتھوں میں (کل ستر مقامات ہیں جن پرمشق وجود ہے) نفس کی گردن مارکر بااخلاص حضوری مراجب حاصل کر لیتے ہیں جس سے خاص جعیت حاصل ہوجاتی ہے اس قتم کی مشق وجود ہے سے ابتداء میں مقام کی مع الله اور انتہا حاصل ہوجاتی ہے اس قتم کی مشق وجود ہے سے ابتداء میں مقام کی مع الله اور انتہا میں مقام فی الله حاصل ہوجاتا ہے اور ہر ایک اعضاء سے لطیفہ غیب الغیب کا فور ظاہر ہوجاتا ہے جمن سے حضوری (حق) حاصل ہوجاتی ہے اور اس حضوری (نور) میں عقل کی والا یا شعور رہ کر جواب با صواب حاصل کر لیتا ہے۔

ببيت

فرشتے کو گرچہ حاصل ہے قرب درگاہ لیکن حاصل نہیں مقام کی مع اللہ صاحب تصور کے دو مراثب ہیں او تو اصوا بالحق و ایک حق کو عاصل کرنے کی دصیت کرنا و اتو اصوا بالطبو و دوبر مرسم کی دصیت کرنا۔ جو کچھ بھی وہ حضوری میں رویت حق سے دیکھا ہے اس پر مبر کرتا اور سکوت اختیار کرتا ہے۔ قال علیہ الصلوات والسلام مَنْ عَرَفَ ددء دَبَّهُ فَقَدُ کُلَّ لِسَانِه \* جس نے ایک بہان کر لی اس کی زبان بند ہوگئی۔

بريت

چیثم باطن کھول کر روئیت خدا بالیقین و باعیان و دل صفاء

لقائے الی روئیت خدا ان اساء کی برکت سے ہوتی ہے جو برخی ہے۔

اسم الله کا تصور
اسم الله کا تصرف
اسم طوکا تفکر یا جعیت
اسم حوکا تفکر یا جعیت
اسم حوکا تفکر یا جعیت
مشاہرہ کا وسیلہ تصور ہے
مشاہرہ کا وسیلہ تصور ہے
اسم نقر سے فیض وفعنل رحمت عطا ہوتی ہے۔
اسم الله کے (تصور) سے مع الله ہو کر رویت لقاء ہے مشرف ہو جائے

تمام شداردوترجمه کتاب مستطاب عقل بیدار تصنیف لطیف به تقلید سلطان الفقر باهوقدس سره العزیز از قلم فقیر الطاف حسین سروری قادری سلطانی الملقب آخری عبد کا خلیفه سلطانی عزیز بالونی وغداله ، و شامده موروده 3 نومی 2000 میروز جمعته السیارک

# افضل الذكر · كَا اِللهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ

ہ - ہور دوا نہ دل دی کاری کلمہ دل کی کاری ھو کلمہ دور زنگار کریندا کلمے میل آتاری ھو کلمہ دور زنگار کریندا کلمے میل آتاری ھو کلمہ ہیں ہیں۔ کلمہ ہیں ہیاری ھو این ہو ہیں جہانیں یا باھو کلمہ دولت ساری ھو این جہانیں یا باھو کلمہ دولت ساری ھو

### 

# شرح در شرح عقل ببدار

ٱلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْن وَالطَّلُواثُ وَالسَّلاَمُ عَلَى وَالْحَمُدُ لِلْهُ وَالطَّلُواثُ وَالسَّلاَمُ عَلَى وَالْحَمُدُ لِلْهُ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيُن ﴿ وَالْحَالِهِ اَلْكُويُمِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيُن ﴿ وَالْحَالِهِ اَلْكُويُمِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيُن ﴿

عقل بیدار کے حوالہ سے نین شم کے علوم کا ذکر کیا جاتا ہے۔

ا- علم الکتاب یعنی تصرفات کا علم

-- علم کیمیائے ہنر

سو- علم نعم البدل

سو- علم نعم البدل

ا-علم الكتاب: بي تصرفات كاعلم بـ بـ جو انبياء عليه السلام كم مجزات كانك حصد ب جو أمتى اولياء الله كوعطا كيا جاتا ب توله تعالى - يَتُلُو ا عَلَيْهِمُ آيَاتِيُ حصد ب جو أمتى اولياء الله كوعطا كيا جاتا ب توله تعالى - يَتُلُو ا عَلَيْهِمُ آيَاتِيُ وَيُوَرِّ حِيْمَةُ ٥ (القرآن) الله تعالى في حضور باك ملى الله عليه وسلم كى شان مين جار چيزين بيان كى بين -

اقل میر کرتے ہیں جس کے کان میں کہ کہ تلاوت باتا ٹیر کرتے ہیں جس کے کان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑ جاتی۔ وہ فورا دین اسلام میں داخل ہو کر آپ کی غلام بھی قرآن مجید کی داخل ہو کر آپ کی غلام اختیار کر لیتا۔ سلطان العارفین کا کلام بھی قرآن مجید کی تفیر بات ٹیر ہے۔ جو کوئی اے ایک بار پڑھ لیتا ہے اس کی نظروں میں دنیا حقیر اور اللہ ورسول محبوب ہو جاتے ہیں۔

ووم مید کدآ ب صلی الله علیه وسلم ان کا تزکید تقسی کرے ان کو یاک کر دیے بیں۔حضور یاک صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بھی شخص جس متم کی نیت اور دل کے کر آیا۔اللہ تعالی نے اسے ای گروہ میں شامل کر دیا کافر نے جب حضور یاکسلی الله علیه وسلم کی بات مانے سے انکار کر دیا اور اس کیلئے ڈرانا یاند ڈرانا برابر ہو گیا تو اللہ تعالی نے اسکے ول بر کفر کی پختہ مبر لگا دی۔قولہ تعالی-خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ ٥ اور جب كُولَى منافق شك وشبهات مجرا نفاق سے ير بیار دل کے کر آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا خلوص دل سے ایمان مبیں لایا اور اس نے اسینے بیار دل کی اصلاح و علاج کی طرف توجہ مبیں دی تو الله تعالى نے أن كى منافقاند حركات كى وجد سے أن كے ول كے مرض كو اور برُها ويا قولدُنْعَالًى - فَوَادَهُمُ اللهُ مَوَحَنَاه اور الركولي فخص خلوص نبيت سے الله و رسول پر ایمان کے آیا تو اللہ تعالی نے ان کے دلون میں ایک دوسرے کیلئے محبت پیدا کر دی جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ دسلم کی غیر مشروط غلامی عَنْهُ وَرَضُواعَنَهُمْ ٥ كَا خطاب ملا اور حضور بإك ملى الله عليه وملم ك جانمار محانی کہلائے جب کوئی ایسامخص حضور یاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں الم تحدد سدكرة ب صلى الله عليدوملم كا وست بيست بويا اور آب است كلدطيب لاَإِلَهُ إِلَّا اللهُ مُحَمَّد" رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ كَمُ كَلَّيْنَ قُرِمَا \_ يُرَا ال اسم الله واست كانصور كمل جاتا اوروه جدهر ديكما است اسم المله واست كانور بى نظر آتا اس طرح الل ایمان کے دلول میں اس قدر محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا کہ انبیں ایک دم کیلے بھی آ ب صلی الله علیه وسلم سے فرفت گوارا نہ ہوتی محمر جاتے تو آٹا گوندھ کررونی ملکنے کی بجائے آٹا یانی میں محول کر بی لینے تا کہ وقت ضائع نه ہو آور دوبا ﴿ حضور باک صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں حاضر ہو جاتے جب رسول باك ملى الله عليه وسلم نماز كيليج وضوفر مائة تو صحابه ياني كا ايك قطره زمین پر نہ کرنے دیتے جس کسی کو بیر سعادت میسر نہ ہوتی وہ دوسرے محالی کے مسيلي باتمول يراينا باتحدركر كراس اين منديرل ليتار الله كى راه ير مال خرج كر ونے کے اعلان براینا سب مجمد الله کی راه میں قربان کر دینے سے ہرگز ور لیے نہ كرتے ايى ضرورتوں ير مساكين يتامى اور بيورہ عورتوں كى ضروريات كوتر جي وسية بس حضور باك ملى الله عليه وسلم نكاه سے بى ان كا ايبا تركيه كروسية كه وه ونیا میں ستاروں کی مانند رہنما بن کر چکے ای کئے حضور یاک ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جو کوئی ان کی پیروی کرے کا بھی ممراه نه ہوگا۔ الله بغالی نے فرمایا : قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تُوَكِّی ٥ جس كا تزكیس ہو ممیا' اُی نے فلاح یاکی۔

> سلطان العارفين في مرشدكي تين صفات بيان كي بير-۱- شريعت كا يابند بور

۱- طالب کودست بیعت کر کے اس کانفس مردہ اور قلب زندہ کردے۔
 ۱۰- طالب کی دیجیری کرکے حضوری مجلس میں پیش کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔
 ۱۰- ایک بی نگاہ سے تزکید تعلق کرکے طالب کے وجود کونور بنا دے۔
 سلطان العارفین نے فرمایا۔

#### بريث

## طالب بيا 'طالب بيا 'طالب بيا تارسانم روز اول با خدا

سوم بيركبرآ پ صلى الله عليه وسلم علم الكتاب كى بھى تعليم وييتے۔ علم الكتاب سے مراد تقرفات کاعلم ہے۔ اس علم کی قوت سے حضرت عمر فاروق نے جمعہ کا خطبه ديية موسة تين سوميل دورميدان جنك مين اين سالاركود يا ساريه إلى الْجَبَل "اسے ساریہ پہاڑ کی طرف سے دھمن حملہ آور ہورہا ہے کی آواز وے دی تھی جسے سالار فوج نے س لیا اور میدان جنگ میں اپنی بوزیش معظم کرلی۔ عبید اللهٔ ابن الجراح مسلمان افواج کے سالار تنے مسلمان فوجیس ایران پر حمله آور ہور ہی تھیں راستہ میں دریائے جیجون سیلاب زدہ تھا بل کو ایرانیوں نے تور دیا تفاتمی صورت دریا یارندگیا جا سکتا تفاایس حالت میں مسلمان کماندر نے تھم دیا کہ دو دو محوڑے برابر رکھتے ہوئے دریا عبور کریں جب ابرائی افواج نے اسلامی فوج کو اس طرح دریا عبور کرتے ہوئے دیکھا تو ''دیوان آمدند'' دیو کے کا نعرہ لگاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے جب اسلامی لشکر دریا یار کر گیا تو کمانڈرنے اینے فوجیوں کو مخاطب کرکے کہا کہ کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا ایک سابی نے کہا کہ اس کا لکڑی کا پیالہ یائی میں گر سمیا ہے جس پر عبید اللہ ابن الجراح نے دریا کو تھم دیا کہ اس سیابی کا پیالہ واپس کر دیا جائے ۔لوگوں نے و یکھا کہ دس پندرہ منٹ بعد پیالہ یائی کی لہروں کے زور پر کنارے سے آلگا۔ ا افریقند میں قیروان کے مقام پر ایک برا تھنا جنگل تھا جس میں ہرفتم کے درندے سانپ وغیرہ موجود ہتھ۔جس کی صفائی ایک بہت بروا مسلد تفار کمانڈر

نے چند اصحابہ کو ساتھ لیا اور جنگل کے کنارے پر درندوں چرندوں اور دوسرے حشرات الارض کو مخاطب کرکے فرمایا میرے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی موجود ہیں اے جنگل کے باسیو ہیں تہمیں تھی دیتا ہوں کہ تین دن کے اندر اندر جنگل کو خالی کر دو کیونکہ ہم نے اس جگہ فوجی چھاؤنی قائم کرنی ہے لوگوں نے دیکھا کہ جنگل میں بلچل کچ گئی اور ہرکوئی اپنی اور اپنے قائم کرنی ہوائ کی جا گ کھڑا ہوا اور کمانڈر نے جنگل کٹوا کر وہاں فوجی چھاؤنی قائم کردی۔

قرآن مجید میں بھی علم الکتاب سے نصرف کی مثال موجود ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپ دربار یوں کو مخاطب کر کے فرمایا وہ کون ہے جو ملکہ سباء کا تخت تمین سومیل دور سے لا کر حاضر کر دے ایک جن اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی میں طاقت ور بھی ہوں اور دیا نتدار بھی تخت کو اسے عرصہ میں چیش کرسکتا ہوں جب تک کہ آپ اس مجلس میں موجود ہیں۔سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے پھر علم الکتاب کے عالم آصف بن برخیاہ کھڑے ہوئے اور عرض کی آپ کی آپ کھ کی بتلی ادھر سے ادھر ہونے کے عرصہ کھڑے ہوئے اور عرض کی آپ کی آپ کھ کی بتلی ادھر سے ادھر ہونے کے عرصہ میں تخت موجود تھا۔ آپ نے کہا خدا تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے کو اس قدر نفتوں سے نوازا تا کہ وہ دیکھے کہ میں اس کا کس قدر شکر گزار بندہ ہوں۔ قدر نفتوں سے نوازا تا کہ وہ دیکھے کہ میں اس کا کس قدر شکر گزار بندہ ہوں۔ قدر نفتوں سے نوازا تا کہ وہ دیکھے کہ میں اس کا کس قدر شکر گزار بندہ ہوں۔ سلطان العارفین نے بھی علم الکتاب کے موضوع پر بہت کی کتابیں تصنیف سلطان العارفین نے بھی علم الکتاب کے موضوع پر بہت کی کتابیں تصنیف کی ہیں مثلاً تغ پر ہنہ امیر الکونین کا مید جنت عشل بیدار کلید التوحید دیدار بخش کی جیاسۃ البی وغیرہ۔

الله تعالی نے اولاد آ دم کوعلم کی وجہ سے شرف بخشا ہے ظاہری حواس خمسہ کی طاقت ہے عقل کو پیدا کیا ہے۔ حس مشرک کو یادداشت کا خزانہ بنا دیا ہے ای طرح باطن میں مختلف حسیں پیدا کر کے انسان کو قوت کا خزانہ عطا کر دیا ہے۔ جس سے وہ صاحب تصرف ہوجاتا ہے ابتدائی تصرفات کیلئے باطنی قوتوں کو اثباتی صورت میں (Develop) کیا جاتا ہے۔

توله تعالى : كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانِ ٥٥ ومرروز أيك ني شان مي جلوه كر موتا

علم نعم البدل الملة رب العزت في برشے كانعم البدل بيدا كيا ہے۔ مثلاً برائى كانعم البدل البدل صراط متفقم كانعم البدل الجمائى۔ جموت كانعم البدل سے۔ بدراہى كانعم البدل صراط متفقم رات كانعم البدل ون عظمات كانعم البدل نور غرضيكم الله تعالى في برايك چيز كان وارخ بيدا كے بين ايك برا اور دوسرا اچھا بس انسان وہى ہے جو جميشہ اچھا راستہ اختيار كرے۔

تولہ تعالیٰ: فَفِرُوا اِلَى اللهِ (الله کی طرف بھائی) بعض لوگوں نے اس کو فَفِرُوا مِنَ اللهِ سَالِی الله کی طرف بھائی کی طرف بھائنا سجھ رکھا فَفِرُوا مِنَ اللهِ - الله تعالیٰ کی طرف سے النا (ونیا) کی طرف بھائنا سجھ رکھا ہے۔

یم الست جب رب تعالی نے ارواح سے اَلَسَتْ بِوَبِیْکُمْ کیا مِل تہارا رب ہوں کا عہدلیا اور جملہ ارواح نے قالُو ا بَلَی کہدکراس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اس مقام پر ارواح کے اقرار کی صدافت پر کھنے کیلئے اللہ تعالی نے دنیا کو پیدا کیا تو اس کی زبیب و زینت د کھی کرنو حصہ ارواح دنیا کی طرف ماکل ہو کر بھا گلہ کری ہوئیں بقایا ایک حصہ ارواح کے سامنے قدرت کا ملہ نے جنت کو پیدا فرایا تو اس کی نوتوں حور وقصور کو پند کرکے مزید تو حصہ ارواح جنت کی طلبگار بن کر جنت میں واخل ہو گئیں یہ اہل تقوی صافین پرویز گاروں زاجہ و عابداوگوں کی ارواح ہیں۔

ايك حصدارواح جو باركاه آلديس موجود وبي بدائيول سف عداة وشاكونظم

جركر ديكما اور نه بى جنت اور اس كى نعتوں كو اختيار كيا الله تعالى نے ان سے خاطب ہوكر يو چها اے ارواح كرتم نه تو دنيا كے طلبگار ہو اور نه بى جنت كے خواہشند پھر جھے سے كيا طلب كرتے ہو؟ ان روحوں نے عرض كيا يا الله ہم تيرى بارگاہ سے تجى كو طلب كرتے ہيں۔ پس بيد انبياء عليه السلام اولياء و عظام كى ارواح بيں۔ قوله تعالى – مِنَ النّبِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَ الصّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالسُّهَدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَالسّدِيقِينَ وَالسّدِيقِينَ وَالسّدِيقِينَ وَالسّدِيقِينَ وَالسّداءِ بين اور صالحين ارواح بين اور ميالين اور صالحين اور الله الله فقراء) بين اور بيد كيے الله علي بين (جو ايك دوسرے كى رفاقت كا دوسرے كى رفاقت كا حسن بين)

قاریمن کرام آپ نے دیکھا کہ روحوں کی ورجات بندی کہ کون کافر ہے کون منافق کون دنیا وار ہے اور کون طالب مولی ہے روز ازل ہی ہو چکا پھر دنیا کو وار الاعمل احتمان گاہ کوں بنا دیا گیا ہے؟ الله تعالی نے اپنے بندوں کو یہ افتیار دے دیا ہے کہ اگر کوئی ولی الله کفر کی راہ افتیار کرے گا تو نقم البدل کے اصول سے وہ کافر ہو جائے گا اور اگر کوئی کافر نعم البدل کے قانون سے الله تعالی اصول سے وہ کافر ہو جائے گا اور اگر کوئی کافر نعم البدل کے قانون سے الله تعالی کا قرب اور معرفت حاصل کرنا چاہے گا تو الله تعالی اسے اپنا ولی بنا کر اولیاء الله کی صف میں وافل کر دے گا۔ ایسا اس لئے ہے کہ الله تعالی اپنے بندوں پر تمام کی صف میں وافل کر دے گا۔ ایسا اس لئے ہے کہ المله تعالی اپنے بندوں پر تمام جست پورا کرنا چاہجے ہیں تا کہ وہ قیامت کے روز ایسا نہ کہہ کیس کہ انہیں تو اپنا اقراد یادئی نہ تھا۔

علم تعم البدل كا ايك دوسرا پهلومجى ہمارے سامنے ہے دنیا میں بعض لوگ امير ہیں بعض لوگ غریب امراء تو دولت کے بل بوتے پر جج سے مشرف ہو جاتے ہیں بیکن غریاء پر تج اگر چہ فرض نہیں رہتا۔ تا ہم ان كا دل اس طلب میں یار بار دھر كما ہے اور ان كى آئى میں بار با بار نم ہو جاتی ہیں كہ كاش وہ بھى دولتند ہوتے دور الله تعالى كى بارگاہ كر معظمہ اور روضة الرسول مدید منورہ میں حاضرى ہوتے دور الله تعالى كى بارگاہ كر معظمہ اور روضة الرسول مدید منورہ میں حاضرى

ویتے اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعم البدل کا قاعدہ عطا کر دیا ہے فقیر کو جا ہے كدخيال كى قوت سے يرواز كركے كعيه مرمه ميں داخل ہوكر يا قاعدہ نيت باندھ كرنوافل اداكيا كرے طواف كعبہ كركے اينے لئے لوگوں كيلئے عزيز و اقارب کیلئے دعا کیں کیا کرے۔ای طرح اسینے باطنی وجود کو اسینے آپ کو خیال میں لا كر مدينه منوره بيني كرمسجد نبوى صلى الله عليه وسلم ميس نوافل اوا كياكرے اورروضة الرسول كي طرف رخ كرك دونوں ہاتھ باندھ كر كھڑا ہوكر درود وسلام كا بديه خدمت رسالتما بين بيش كيا كرے ابتداء ميں تو التحصيل بندكرنے كى ضرورت بیش آئے گی بالآ خر کھلی آئھوں لوگوں کے ہاتھ ہم کلام رہتے ہوئے بھی یہ کیفیت دائمی ہو جائے گی وہ کیسا خوش نصیب شخص ہو گا جو ظاہر میں تو لوگوں کے درمیان موجود ہو اور یاطن میں الله و رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ الیی حالت میں بعض فقیر ہزاروں وجود اختیار کر کے خود امام اور خودمقتذی بن کر نماز ادا کرنے کتے ہیں۔ گوجرانوالہ میں ایک حافظ صاحب جب نماز کی امامت کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو کعبدان کے سامنے موجود ہوتا ہے اور بیگوال ضلع خوشاب کے ایک زمیندارجن کا انقال ہو چکا ہے الله ان کی قبر کوروش کرے ہر نماز تھلی آتھوں مسجد نبوی میں ادا کیا کرتے ای قوت سے فقراء باطنی وجود کے ا ساتھ کعبہ کرمہ یا مدینه منورہ میں نمازیا جماعت ادا کر لیتے ہیں۔ علم الكتاب كيا ہے؟ :الله تعالى نے انسان كو يائج حواس جنہيں حواس خسد كہتے ہیں عطا کئے ہیں جوانی اپنی جگہ ایک قوت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ا- توت باصره و یکھنے کی قوت ۲- توت سامعه سننے کی توت ٣- توت ذا نقته ﴿ عَكُمْنِ كَيْ تُوت

۵- قوت شامه سوتکھنے کی قوت

یہ پانچوں حسیں اکھی کام کرتی ہیں اور اپنی اپنی حس سے کام لے کرحس مشترک کو مقل کر دیتی ہیں مثلاً ایک سیب کی شکل اور رنگ اور سائز کو ہم آ تھوں سے دیکھتے ہیں اسے ہاتھوں سے جھوتے ہیں ناک سے اس کی خوشبو کا احساس کرتے ہیں سیب کو کھا کر اس کا ذا کقہ محسوس کرتے ہیں ای طرح جب کی قتم کی آواز پیدا ہوتی ہے تو اسے کا نول سے سنتے ہیں جب بیہ تمام احساسات حس مشترک ہیں جمع ہوجاتے ہیں تو حس مدرکہ اس کا ادراک کرکے اسے سیب کا نام دے دیتی ہے اور ہم اس ہولی جا ور ہم اس سیب کی ہرخصوصیت تو ت حافظہ میں محفوظ ہو جاتی ہے اور ہم اس کو اسے ہول جاتے ہیں اسے طاق نسیان میں رکھ دیتے ہیں لیکن جب بھی ہم اس کو Recall جاتے ہیں تو سیب یا وہ چیز اپنی تمام ترخصوصیات کے ساتھ دماغ کی پردہ سکرین برعیاں ہو جاتی ہے۔

پی جہاں پر ہمیں حواس خسہ سے بے شار فوائد حاصل ہورہ ہیں وہیں پر ایک بہت بڑا نقصان بھی ہورہا ہے ہم آ تھوں سے جو کچے فواحثات دیکھتے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے جو کوئی بری بات سنتے ہیں وہ بھی کھی جاتی ہے جن لذات پر ہم جان دیتے ہیں ان کا ایک ایک لحد نوٹ کیا جا رہا ہے خرضیکہ ہمارے حواس خسہ ہی ہمارے ظلف ہماری بدا عمالیوں کا ریکارڈ جح کررہے ہیں اور ایک روز ایبا بھی آنے والا ہے جب ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے ظلف اور ایک روز ایبا بھی آنے والا ہے جب ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے ظلف گوائی دیں گے اور جو کتاب ہم لکھ رہے ہیں اس کو پڑھنے کا تھم ہوگا ''اِقْوَاء بکتھ کی ایک کارندے ہیں۔ جن سے کام بکتھ کی ہوگا ''اِقْوَاء بکتھ کی آئے گائی کہ ہمارے ایک کارندے ہیں۔ جن سے کام بلکھ کی ایک توہ اپنے آئے گائے ہم ہوگا ''اِقْوَاء بکتھ کی اُن اللّٰ ہوں گائی کہ ہمارے ہوں کی جاراتہام ہیں۔
اِنَّ الْنَفْسَ لَا مُارَةٌ ہُوں ہا کہ ہما کہ اور بیکا فرنس ہے۔
اِنَّ الْنَفْسَ لَا مُارَةٌ ہُوں ہا ہما کہ جاور بیکا فرنس ہے۔
اِنَّ الْنَفْسَ لَا مُارَةٌ ہُوں ہا ہما ہوں بیکا فرنس ہے۔

۲- افس اوامه: جب نفس اماره کاکسی قدر تزکید ہو جاتا ہے تو وہ برے کاموں پر ملامت کرنے لگتا ہے جے ضمیر کی آ واز کہتے جیں جب بید آ واز گنا ہوں کے بوج تلے دب جاتی ہے تو انسان اچھائی برائی کی تمیز کمو دیتا ہے ایسے بی لوگوں کو حیوان بلکہ حیوانوں سے برتر کہا گیا ہے ایسا مخص مرده دل بے ضمیر ہو جاتا ہے۔ حیوان بلکہ حیوانوں سے برتر کہا گیا ہے ایسا مخص مرده دل بے ضمیر کی آ واز الہام کی سانس ملہمہ: جب نفس اوامہ کا خوب تصفیہ ہو جاتا ہے توضمیر کی آ واز الہام کی صورت اختیار کر لیتی ہے اورنفس ملہمہ سے اس کو اچھی بری نیک و بد باتوں کا الہام ہونے لگتا ہے۔

الم الفس مطمنة جب بنس ملهمه مزيد تق كرك مطمنه ك ورجه من واظل موجاتا المنفس المعطمة ك ورجه من واظل موجاتا المنفس المعطمينة والمنتقبة المنفس المعطمينة والمنتقبة والمنتقبين والمن

الله تعالی نے برعمل کا ایک ظاہر اور ایک باطن مجی رکھا ہے۔ مثلاً

(۱) ظاہری نماز رکوع و جود سے اوا کی جاتی ہے۔ جب کہ باطنی نماز ذکر وائی

پیوست یا سنزال کو کہتے ہیں۔ (۲) ظاہری جی تو طواف کعبہ اور مناسک جی کی

اوا کی کا نام ہے جب کہ باطنی جی طواف مدید القلب اور دیدار الله کو کہا جاتا

ہے۔ (۳) ظاہری زکوۃ تو نصاب کے مطابق اپنا مال الله کی راہ میں خرج کر کے کا نام ہے جس سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ جب کہ باطنی زکوۃ اپنے وجود کی زکوۃ اوا کرکے قلب محود حاصل کرنا ہے جس سے وجود یاک ہو جاتا ہے۔ ہے۔ (۳) ظاہری روزہ تو اپنے آپ کو ایک وقت معید کیلئے الله کی خاطر طال ہے۔ چر سے ہو جود یا کہ خواتا ہو جاتا ہے۔ جس کہ باطنی روزہ جاتا ہے۔ جب کہ باطنی روزہ ہو ایک اور روزہ دار طال میں بھی پر ہیز گاری افتیار کر لیتا ہے جب کہ باطنی روزہ ہے اور روزہ دار طال میں بھی پر ہیز گاری افتیار کر لیتا ہے جب کہ باطنی روزہ ہے اور روزہ دار طال میں بھی پر ہیز گاری افتیار کر لیتا ہے جب کہ باطنی روزہ ہے اور روزہ دار طال میں بھی پر ہیز گاری افتیار کر لیتا ہے جب کہ باطنی روزہ ہے اور روزہ دار طال میں بھی پر ہیز گاری افتیار کر لیتا ہے جب کہ باطنی روزہ ہے اس خسمہ پر پہرے لگا کر ان کو پر انجاب سے جب کہ باطنی روزہ ہے کے کے میں جس کے کہ باطنی روزہ ہے کہ باطنی روزہ ہے کہ میتے ایس خسمہ پر پہرے لگا کر ان کو پر انجاب سے جب کہ باطنی روزہ ہے کہ میں خسمہ پر پہرے لگا کر ان کو پر انجاب سے جب کہ باطنی روزہ ہے کہ میں خسمہ پر پہرے لگا کر ان کو پر انجاب سے جب کہ باطنی روزہ ہے کہ میں جب کے کہ میں خس کی کر ان کا کر ان کو پر انجاب سے جب کہ باطنی روزہ ہوں خسمہ کہ باطنی روزہ ہوں خسمہ کی پر بیز گاری افتیار کر کر ان کو کر انجاب کو برائے کی ان کو کر انتہ کو کر ان کو کر انجاب کی کر ان کو کر انجاب کو کر ان کو کر انجاب کی دور کر ان کو کر انجاب کو کر ان کو کر انجاب کو کر انجاب کو کر ان کو کر ان کو کر انجاب کا کر ان کر کر ان کو کر انجاب کر ان کو کر انجاب کو کر انجاب کی کر ان کر کر ان کو کر انجاب کی کر ان کر کر کر ان کر کر کر ان کر کر کر کر ان کر کر کر کر کر کر کر کر کر ان کر کر

روک دے اور اسپنے دل کی پاسپائی کرے کہ اس میں ماسوی اللہ کوئی خیال غیر وافل نہ ہونے دے۔

الله تعالی نے حواس خمسہ کے ساتھ پانچ باطنی حواس بھی انسان کوعطا کئے

باطنی حواس کیسے کام کرتے ہیں: جب تک ظاہری حواس کو بندنہ کیا جائے باطنی حواس کام نینس کرتے۔ سلطان العارفین نے اس عمل کوجس حواس کا نام دبا ہے مولانا روم نے فرمایا

چیم بندولب بیه بندو سخش بند تانه بنی سر جن برمن بخند

مندی صوفیاء نے کہا۔

آ کھ ناک کان کھ بچ کے نام نرجن لے اندر کے بیٹ دے اندر کے بیٹ تب کھلیں جب یابر کے بیٹ دے صب میں حواس کے بہت سے طریقے ہیں۔

دنیا دارخواب میں اسپے وجود سے باہرنکل کر عالم ناسوت کی طیرسر کرتے

-4

شریعت خواب وصال میں اپنے باطنی وجود سے اپنی ہی صورت میں ہاہر
کل کر سیر کرتے مختلف مقامات پر حاضر ہوئے عالم ارواح میں داخل ہو کر اپنے
قوت شدگان سے طاقات کرتے ان سے ہمکلام ہوتے ان کے ساتھ کھاتے
پینے ہیں بعض عالم میں جواس خواب وصال کے اس عالم میں نماز اوا کرتے ہیں
اذائن دیتے ہیں بعض عالم بھی میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی
مشرف ہو جاتے ہیں امام اعظم رحمتہ اللہ نے فربایا کہ جھے خواب میں ستر بار

حواس کے بعد کسی کام کے نیک و بداحوال سے آگاہ ہوجاتے ہیں۔

اہل طریقت مراقبہ میں دل کی طرف متوجہ ہو کر ظاہری حواس خسہ کو بند کرکے تین کام کرتے ہیں۔

اول ول کی نگہبانی اور حفاظت کرتے ہیں تا کہ اس میں کوئی خیال غیر واخل نہ ہونے یائے۔

دوم رید که ده مراقبہ میں مختلف مقامات کی سیر کرتے اور مختلف لوگوں سے حیات وممات میں ملاقات کرتے ہیں۔ حیات وممات میں ملاقات کرتے ہیں۔

سوم بید که وه دل کی سلطنت میں دیدار انوار پروردگار مطرمشرف ہوتے

يں-

چہارم ہے کہ وہ حضوری مجلس محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں داخل ہوجاتے ہیں یا بیک اہل طریقت معنوی موت ۔ مُونُونُوا قَبَلَ اَنْ تَمُونُوا الله علیہ موس کے ہوتا ہے جواس کر لیتے ہیں جس سے ال کا نفس خصائص ذمیعہ سے مردہ ہو جاتا ہے سلطان العارفین نے تیج برہنہ میں فرمایا کہ جوکوئی کلہ طبیب کے جز لا اللہ کا ذکر دم کرتے ہوئے نعی کی کنہ افتیار کر کے خود سے بہخود ہو جاتا ہے تو اس پر معنوی موت طاری ہو جاتی ہے اس طرح وہ مراتب موت کے تمام مقامات کو مطاح کہ لیتا ہے اس کھرت وہ مراتب موت کے تمام مقامات کو مطاح کہ ایتا ہے اس کھرت وہ مراتب موت کے تمام مقامات کو مطاح کہ ایتا ہے اس کھیت کو مُونُوا قَبُلُ اَنْ تَمُؤُنُوا مرنے سے پہلے مرجاد ہی کہتے ہیں یہ عال مراقب سے زیادہ تو می ہوتا ہے۔ جس سے نفس مردہ ہو جاتا ہے۔ الل حقیقت مکافلہ کے ذریعے جس حواس کرکے ہرفتم کی طیر سیر اور اللہ خوروں نیم برون کی کیفیت الل حقیقت مکافلہ کے ذریعے جس حواس کرکے ہرفتم کی طیر سیر اور اللہ خوروں نیم برون کی کیفیت اللہ حقیقت کر لیتے ہیں کشف واللہ خص پیم ورون نیم برون کی کیفیت اللہ میں ہوتا ہے کہ اس کے ظاہری حواس بستہ ہوجاتے جین اور باطن کا کام شرون کی میں ہوتا ہے کہ اس کے ظاہری حواس بستہ ہوجاتے جین اور باطن کا کام شرون کی میں ۔ بستہ ہوجاتے جین اور باطن کا کام شرون کی میں ۔ بھوجاتے جین اور باطن کا کام شرون کی میں ۔ بستہ ہوجاتے جین اور باطن کا کام شرون کی میں ۔ بستہ ہوجاتے جین اور باطن کا کام شرون کیا ہیں ۔ بستہ ہوجاتا ہے کشف کی تین اقسام ہیں ۔

- (۱) كشف القبور (م) كشف القار
- (۲) کشف القلوب (۳) کشف الحضور
- (۱) کشف القور: بی عالمین کا کام ہے جس سے وہ صاحب قبر سے رابط قائم کرکے عالم برزخ میں اس کی کیفیت و حالات سے آگاہی عاصل کرتے اور اس سے ہم کلام ہو جاتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ قبر کی بائیں جانب پشت بقیلہ بیٹ کرکشف قبور کا عامل صاحب قبر کے ایصال کیلئے قرآن مجید کی تلارت کے بعد چند بارسورۃ اجلاص پڑھتا ہے اول آخر درود شریف بھی پڑھتا ہے اور شبوع و قلب مشبوع و قلب کے تعد چند بارسورۃ اجلاص پڑھتا ہے اول آخر درود شریف بھی پڑھتا ہے اور شبوع کرتا ہے اور اپنے قلب اور ایل قبر کے قلب بر تین تین بارشدت سے الروح الروح الروح الروح کا حرار کی چند ضربیں لگاتا ہے اور مراقب ہو جاتا ہے جس سے جس حواس ہو کر صاحب قبر سے دابطہ قائم ہو جاتا ہے اگر حواس بند نہ ہول اور نیم ہے ہوتی کی کیفیت واقع نہ ہو رابطہ قائم ہو جاتا ہے آگر حواس بند نہ ہول اور نیم ہے ہوتی کی کیفیت واقع نہ ہو گو جان لو! عامل خود ابھی ناقص ہے صاحب قبر سے رابطہ کرنے کی قوت نہیں گئتا
- (۲) کشف القلوب: جو مخص کثرت ہے دم کے ساتھ المذہوکا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کی مغرب دل پر لگانے کی مثن کرتا ہے تو ذکر کی کثرت اور حوک جلالیت ہے اس کے وجود میں سکر کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے مکافقہ کے لائن جس حواس ہو کرصاحب ذکر پر کشف القلوب کھل جاتا ہے اس سے ملئے والے لوگوں کے دلوں میں جو بھی ایجھے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ان پر آگاہ ہو جاتا ہے کہی بیان کر دیتا ہے کھی خاموش رہتا ہے کشف وہ ان پر آگاہ ہو جاتا ہے کہی بیان کر دیتا ہے کھی خاموش رہتا ہے کشف القلوب کھی خدا تعالی کی راہ کا ایک تجاب ہے جس میں بہت سے المذھو کے داکر بہتا ہو وہ ات ہی بنا ہر عوام الناس کی نظروں میں موہ برے صاحب کشف ذاکر بہتا ہو وہ ات ہی بنا ہر عوام الناس کی نظروں میں موہ برے صاحب کشف

فقیر ہوتے ہیں گلزار سائیں جوسلطان العارفین کے سلسلہ میں کامل فقیر ہوئے
ہیں آپ کا آبائی وطن تو جھنگ ہے لیکن آپ کو ہستان نمک کھیوڑہ کے وامن
پنڈ دادن خان میں رہتے تھے وہیں پر آپ کا مزار زیر تغییر ہے فقیر کی ملاقات
جب آپ سے ہوئی تو، آپ نے ازراہ شفقت بغل گیر ہوکر کشف القلوب عطا
فرما دیا لیکن فقیر نے اس لیحہ باطن میں یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ فقیر تو ابھی اپنی
دلیلوں سے فارغ نہیں ہوا۔ دوسرول کے وسوسے خطرات سے آگائی مجھے کیا
فائدہ دے گی۔

(۳) کشف الحضور: تصوراسم الله ذات کے فقیروں کو مکافقہ میں حضوری راہ کھل جاتی ہو جاتے ہیں اہل معرفت کھل جاتی ہو جاتے ہیں اہل معرفت کو حس حواس فنا فی الله میں ہوتا ہے جس سے وہ بقا بالله لقاء الله سے مشرف ہو جاتے ہیں۔

فنافی الله دوطرح سے ہوتے ہیں۔

اول فنا فی الله ہونے کیلئے اسم الله ذات کا تصور کیا جاتا ہے حروف اسم الله ذات کا تصور کیا جاتا ہے حروف اسم الله ذات سے شعلہ نور ظاہر ہو کر صاحب تصور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جس سے ظاہری حواس بستہ ہو کر باطنی حواس کھل جاتے ہیں۔

دؤم اسم اللله ذات کے نور کا تصور کیا جاتا ہے اور اس نور میں یا تصور کم جو کر حبس حواس کرلیا جاتا ہے۔

فنا فی اللہ کے عمل پر مداومت اختیار کرنے سے آ ہتہ آ ہتہ توال خسہ فلا ہری ہمی کام فلا ہری پر اس فناء کی کیفیت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور حوال خسد فلا ہری ہمی کام کرتے رہتے ہیں اور بغیر مم ہوئے استغراق فی الله غالب ہو جاتا ہے اور فقیر کملی آ کھوں سے ہی اس کیفیت کا عادی ہو جاتا ہے اس حالت کو بقاء باللہ کھیے ہیں۔ ہی قیر کو دو مقابات حاصل ہو جاتے ہیں۔

#### (۱) متنام تجريد (۲) مقام تفريد

ا- مقام تجرید: مجرد ہونے کا مقام ہے جس میں نفس قلب کی صورت اختیار کر ایتا ہے قلب کی صورت اختیار کر لیتا ہے قلب روئ کی صورت روئ سرکی صورت اپنالیتی ہے اور جاروں مل کر نور کیتا ہے قلب روئ کی صورت نور کہتے ہیں۔
کی صورت ظاہر ہو جاتے ہیں جسے جمعیت کا جامع نور کہتے ہیں۔

#### ببيت

جار تھا میں تین ہو کر دو ہوا روئی سے گزرا تو پھر یکتا ہوا

۲- مقام تفرید: پیه وه کیفیت ہے جس میں فقیر فرد و واحد بن جاتا ہے آگر چہ بزاروں لوگوں سے میل جول رکھے پھر بھی فرد واحد ہی رہتا ہے اس حال کے متعلق بایزید بسطامی رحمته الله علیه نے فرمایا که میں تمیں سال سے الله جل شانه کے ساتھ محو ہوں اور لوگ مجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہے ایس حالت میں لوگوں سے میل جول فقیر ہر مجمدار انداز تہیں ہوتا سلطان العارفین نے فرمایا ہے مشت خاک مکذرنی کندوریارا- که خاک کی ایک مشی دریا کو محدلانبیس کرسکتی كيونكه فردانيت كفقير دنيا مي ريخ ہوئے بھي اس سے الگ ہوتے ہيں۔ اليے فقراء بقا باللہ ميں تملی آتھوں سے جس حواس ميں کامل ہوتے ہيں اس لئے انبیں کسی بھی فتم کے مشاہدات طیرسیر روحانیوں سے ملاقات کیلئے اسمحمول کو بند كرف كى ضرورت نبيس موتى اليے فقيركو بى عين العيانى كما جاتا ہے يس معلوم موا كہس حواس ظاہرى كے بغير باطنى حواس نبيس كھلتے اور حبس حواس كيلئے خواب وصالَ مراقبُ مُوتُوا قَبُلَ أَنْ تَـمُوتُوا لِعِنْ معنوى مورت مكاففهُ فَا في الله اور استغراق في الله بن Media يعن درمياني داسط كا كام كرت بين وَمَا تَوْفِيُقِي

إلَّا باللهِ \_

بعض لوگ جبس دم سے ذکر کیا کرتے ہیں بعض لوگ قلب کو ذکر سے حرکت دیا کرتے ہیں بعض لوگ قلب کو ذکر سے حرکت دیا کرتے ہیں اس سے پچھ بھی حاصل نہیں ہوتا نہ تو باطنی مشاہدہ کھلتا ہے اور نہ ہی حضوری سے مشرف ہو سکتے ہیں۔

حواس خسبہ باطنی بھی یا بچ قشم کے ہیں۔

(۱) توت متصوره

(۲) قوت ِمتخیله

(۳) توت<sup>متفکر</sup>

(۴) توت واہمہ

(۵) توت توجه

سلطان العارفين نے اعمال جواح اور ظاہرى اعمال كى پابندى كے ساتھ حواس خسسہ باطنى كو بھى Develop كرنے پر زور ديا ہے ظاہرى اور باطنى ہر دو اعمال كو انسان كيلئے دو پروں سے مشابہت دى ہے۔

(۱) قوت منصورہ: تصور کسی صورت کو قوت منصورہ سے اپنے تصور میں لانے کو کہتے ہیں قولہ تعالی- مُو الَّذِی یُصَوِّدُ کُمْ فِی الْادُ حَامِ کَیْفِ یَشَآءُ ۵ (آل عمران) الله تعالی جس طرح جابتا ہے ارجام میں تمام صورتیں بناتا ہے۔

تصورکیا ہے؟ سلطان العارفین نے فرمایا۔ جان لوا کرتصور تو بی کاعلم ہے
یہ موی علیہ السلام کا عصاء ہے تصور آئینہ سکندری کی طرح جام جہان تما ہے تصور
ابراہیم علیہ السلام کی مانند نار میں گزار پیدا کر دیتا ہے تصور عیسی علیہ السلام کے
دم کی طرح مردہ کو زندہ کر دینے کی قوت رکھتا ہے تصور حضرت اسامیل علیہ
السلام کی مثل اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے قربانی کا وسیلہ ہے تصور میرسلیمائی
کی مانند جن و انس پر حکمرانی کرنے کا نام ہے اور تصور حضرت محصلی آللہ علیہ
کی مانند جن و انس پر حکمرانی کرنے کا نام ہے اور تصور حضرت محصلی آللہ علیہ

وسلم کی طرح روحانی عروج بخشا ہے۔تصور کئی اقسام کا ہے جومختف مقاصد کیلئے کیا جاتا ہے۔

<u>(ا) تصور سے قرب حاصل کرنا</u>

(i) اسم الله کے تصور سے الله تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جس میں شاہ رگ سے نزدیک الہام ہونے لگتا ہے۔

(ii) اسم محد سرور کا مُنات صلی الله علیہ وسلم کے تصور سے حضور پاک صلی الله علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

(iii) شیخ کی صورت کے تصور سے قرب شیخ حاصل ہوتا ہے۔

(٢)رب تعالی کی شاخت کے جارتصورات

ادّل تصور موت

دوم تصور محبت با مشاہرہ

سوم تصور معرفت بالمعراج مشرف دیداد پروردگار چهارم تصور ملازم مجلس محدرسول الله صلی الله علیه وسلم

سا-تصور سے خطرات و وساوس سے خلاصی: اسم الله ذات کا تصور خطرات وساوس و دماوس سے خلاصی اسم الله ذات کا تصور خطرات معرفت اور تصور سے قرب اللی معرفت اور حضوری حق حاصل ہو جاتی ہے اس کا خواب بمزلہ بیداری ہو جاتا ہے اور بالآخر رویت الله دیدار سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اسم الله کے تصور سے لاحوت اور لامکان صاف صاف دکھائی دیتے ہیں قرب رجمان حاصل ہوتا ہے بیتھور نین و آسان کے طبقات کے تماشے سے بازر کھتا ہے۔

تصور سے دیدار الی کا طریقہ دیدار الی کے لئے مسلم کوراہ ہے؟ اور کونسا علم اس کا محواہ ہے؟ اور کونسا علم اس کا محواہ ہوتی ہے جس علم اس کا محواہ ہوتی ہے جس علم اس کا محواہ ہے؟ یہ بات اسم الله ذات کے تصور سے حاصل ہوتی ہے جس معلی بارگاہ آلہ سے وی النفس وی القلب وی الروح اور وی السر کے ذریعے

الہام ہوتا ہے۔ اسم الله ذات کے تصور سے نفس قلب روح اور سرسب کے سب نور ہو جاتا ہے بیر مراتب اس مخص سب نور ہو جاتا ہے بیر مراتب اس مخص کے ہیں جس کا باطن معمور اور وجود مغفور ہو۔

تصور کی اصل بنیاداسم الله ذات کے تصور کا استفراق ہے جس میں اسم میں گم ہوکر باسمیٰ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تصور اسم الله ذات فنا فی الله سے بقا بالله میں الی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کا بی تصور ہے محفل ہو کہ تنہائی کا مصدات بن جائے اور ہر حال میں الله تعالی کا نور فقیر پر غالب آ جائے اور عین العیانی صورت میں بھی یہ کیفیت باقی رہے۔ تولہ تعالی – وَاذْ کُورُ رَبُکَ اور عین العیانی صورت میں بھی یہ کیفیت باقی رہے۔ تولہ تعالی – وَاذْ کُورُ رَبُکَ اِذَا نَسِیْتَ ٥ این آپ کو بھول کر (استغراق فی الله) میں این دہ کا ذکر کیا

قوت واہمہ: قوت واہمہ ان معانی جزئیہ کا ادراک کرتی ہے۔ جوصورتوں کے متعلق ہیں اس توت کا مقام دماغ کا درمیانی بطن ہے حکام کے نزد یک اس کا مادہ سودادی ہے جس کی وجہ سے وہم کے حریضوں کو وہمی صورتیں دکھائی دیے لگی ہیں ہدیا کی مریض عورتیں بھی وہم کا شکار ہو جاتی ہیں یہ قوت صور محسوسہ سے معنی کا ادراک کرتی ہے مثلاً بحری شیر کو دیکھ کر اس کی دشمنی کو محسوس کرتی ہے۔ واہمہ کو انگریزی زبان میں میں شیر کو دیکھ کر اس کی دشمنی کو محسوس کر لیتی ہے۔ واہمہ کو انگریزی زبان میں میں شریف کے ماہرین اس کی تحریف ہی ہوں کرتے ہیں واہمہ ایک تا کھل اور ادھورا ادراک ہے واہمہ فرد کے اپنے ذہمن کی پیداوار ہوتا ہے جس میں فریب نظر یعنی ادراک ہے واہمہ فرد کے اپنے ذہمن کی پیداوار ہوتا ہے جس میں فریب نظر یعنی التباس کی طرح کسی خارجی مادی تاکی کی ضرورت کا علامتی اور جزوی ظہور ہوتا ہے زبنی اختیار کی صورت میں اس کی شدت یوجہ جاتی ہے ادہام کی گئی اقبام ہی۔

(۱) عبت ادمام: لعني ميج موجود ند ہوئے كے باوجود فرد است موجود جاميا

ہے جیبا کہ ہسٹریا کے مریضوں کو اکثر بہت سی اشیاء نظر آتی ہیں جن کا کوئی ً وجود نہیں ہوتا جیبیا کہ صوفیا وہم وحدت کیا کرتے ہیں۔

(۲) منفی ادمام: لیعنی اگر کوئی شے موجود تو ہولیکن فرد اسے دیکھنے یا محسوس کرنے میں ناکام رہے۔

(۳) بھری ادہام: مثبت ہوتے ہیں اور ان میں فرد ان اشیاء کو دیکھتا ہے جو وہاں موجود کی ۔ روحانیوں کو جو ایک اس موجود کی ۔ روحانیوں کو دیکھتا ۔ روحانیوں کو دیکھتا۔ دیکھتا۔

(۱۲) سمعی ادمام: اس میں مریض الی آ دازیں سنتا ہے جن کا وہاں کوئی وجود نبیں ہوتا۔ توت واہمہ ہی سے الست بریم کی آ وازسیٰ جاتی ہے۔

قرآن مجید میں وہم کی بجائے لفظ ظن استعال کیا ہے جس کے معنی وہم' گمان منک اور جموٹ کے ہیں۔ ظن کی دواقسام ہیں۔

(۱) <u>سوءظن</u> '(۲) جسن ظن

سوء طن ہے برگمانی کی ایک قتم ہے جس کی بنیاد شک اور جھوٹ پر قائم کی جاتی ہے مثلاً رات کے اندھرے میں درخت اور جھاڑیاں جن بھوت نظر آئے ہیں اور جھیٹر وں کی آ واز درندوں کی آ واز کی طرح دہشت ناک سائی دیتی ہے بعض اوقات ہم قوت واہمہ اور شک کی بنا پر دو بہن بھائیوں کو اکشے دکھے کر ان کے متعلق سوء طن میں جتلا ہو جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بوقت شب اپنی بوی مغید رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے گھر کی طرف تشریف لا رہ تو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک عورت کو دکھے کر دو انصاری صحابی تیز تیز چلئے کے حضور پاک ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ واز دے کر فرمایا میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے۔ دونوں صحابیوں شنے عرض کی نیا رسول اللہ متاق سحان اللہ رہیں اللہ متاق سحان اللہ اللہ متاق سحان اللہ اللہ میری بیوی صفیہ ہے۔ دونوں صحابیوں شنے عرض کی نیا رسول اللہ متاق سحان اللہ اللہ متاق سحان اللہ اللہ متاق اس بات کو جتانے کی کیا ضرورت تھی اور اس میں برگمانی کا کونسا موقع تھا)

حضور پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس کے خون کی مانند دوڑتا ہے۔ سو مجھے بیراند بیشہ ہوا کہ تمہارے دل میں کوئی خیال آئے یا برائى كا خطره كزرك قولد تعالى - يَاأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَّ الطُّنِّ إِنَّ بَعُضَ الظَّنِ إِنَّم 0 اے اہل ایمان بچتے رہوظن سے بلاشبہ بعض ظن گناہ ہیں۔ حديث بإك مين ارشاد بواراياكم والظن فان الظق اكذب محضور بإك صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بچوتم بدگمانی سے کیونکہ بدگمانی سب سے جھوتی بات ہے۔ وہم سے انسان کے ذہن میں خوف پیدا ہوتا ہے جس سے تو ہم پرسی جنم لیتی ہے قدیم ایام میں بت برسی کا رواج اس قوت واہمہ سے پیدا ہوا۔ جب لوگول نے آفات ساوی کو دیکھا اس سے دو جار ہوئے تو انہوں نے وہم سے بیہ اندازہ لگایا کہ کوئی توت ہے جوان طوفانوں ان بربادیوں ان خرابیوں کی ذمہ دار ہے الی صورتوں کے وہمی بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی فائدہ پہنچائے والے بت بھی تراشے سکئے اور نقصان پہنچانے والے بت بھی بنائے سکئے آج مجھی ہندوستان میں کالی دیوی کے نام سے قہر کی دیوی کے بت موجود ہیں جن کے کئی گئی ہاتھ اور سر ہیں اور اس کے ہاتھوں میں انسانوں کے کئے ہوئے سر ہیں جن سے خون میکتا ہوا دکھایا عمیا ہے۔ آج مجمی ہندو قوم کے لیعض توہم يرست اس كالى ديوى كے بت كے سامنے انسانوں كى بعينث ج ماتے قربانى رینے ہیں تا کہ کالی ماتا کی خوشنودی حاصل کی جاسکے ان کو وہم ہے کہ اگر کالی ما تا کوراضی نه کیا گیا تو وه ان برعذاب نازل کردے کی۔ اس فتم کی تو ہم برتی ک انتہا یہ ہو گئی ہے کہ اگر کس کام کیلئے جاتے ہوئے کائی بلی راستہ کاف لے تو ان کے کام سرانجام نہ ہونے پر مہر لگ جاتی ہے۔ . (۲) حسن ظن: نیک خیال احظے کمان کو کہتے ہیں شریعیت کے پیشو معاملات کا دارد مدار ظن پر ہے تسب کا جورت میراث کی تقیم حدود و قصاص کا

Marfat.com

اجراء طن پر ہی ہوتا ہے جس میں طن گواہوں کی شہادت سے یقین میں بدل جاتا ہے سفر میں طن ہی سے قبلہ رخ کا تعین کیا جاتا ہے لڑائی جھڑ ہے میں تلف شدہ اشیاء کی قیمتوں کا تعین بھی طن ہی سے کیا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن النظن میں العبادة حسن طن عبادت ہے۔حضور پاک صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے کہا۔ انا عند طن عبدی فلیظن بی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے کہا۔ انا عند طن عبدی فلیظن بی مایشاء میں ایخ بندہ کے طن کے ساتھ ہوں۔سوجیا چاہے میرے ساتھ گان میں ایخ بندہ کے طن کے ساتھ ہوں۔سوجیا چاہے میرے ساتھ گان میں ایک بندہ کے طن میں ایک بندہ کے طن میں ایک کی ساتھ ہوں۔سوجیا چاہے میرے ساتھ گان میں ایک بندہ کے طن میں ایک بندہ کے طن میں ایک بندہ کے طن کے ساتھ ہوں۔سوجیا چاہے میرے ساتھ گان

منطقیوں کے نزدیک نفیدین کی سب سے ادنیٰ قسم ظن اور اعلیٰ قسم یقین ہے قرآن مجید میں جہال ظن کی تعریف آئی ہے اور اس پر تواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے وہاں یقین مراد ہے اور جہاں اس کی ندمت کی گئی ہے اور اس پر عقاب کی دھمکی دی گئی ہے وہاں شک کے معنی ہیں۔

سلطان العارفین ی نے سوئے طن کو حسن طن میں تبدیل کرنے اور توت واہمہ کو درست سمت لگانے کیلئے وہم وحدت کی تعلیم دی ہے جو کوئی وہم سے وحدت کی طرف راغب ہوتا ہے اس کے وجود سے ہرفتم کا غل وغش برگمانی شک اور جموث نکل جاتا ہے اور ایسے شخص کو دعا اور بدوعا کی ضرورت باتی نہیں رہتی کیونکہ اس کا ہروہم مقام وحدت سے منجانب اللہ ہونے لگتا ہے جس سے بالآخر اسے سلطان الوہم کی توت اور تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔

قوت منظرہ: سخیل اور تھر ذہن کی اعلی ترین سرگرمیوں اور ویجیدہ ترین کردار کو کہا جاتا ہے تھر ایک ایبا ذہنی عمل ہے جس میں ان واقعات اور اشیاء کو علامتوں اشاروں یا مثالوں سے بیان کیا جاتا ہے جو ہمارے سامنے موجود نہیں عبوت اور اک حال کی عمائندگی کرتا ہے یاد ماضی سے تجربات کی بحالی کا نام ہے اور آگر سے منطق کی تحال کا نام ہے اور آگر سے منطق کی تحال کا نام ہے اور آگر سے منطق کی تحال کا نام ہے ایسی منطق کی تحال کا نام ہے اور آگر سے منطق کی تحال کا نام ہے اور آگر سے منطق کی تحال کا نام ہے اور آگر سے منطق کی تحال کا نام ہے ایسی منطق وجود میں آنا ہے تھر اس

شے کی فعال تلاش کرتا ہے جسے فرد جاہتا ہے اور جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے۔

تفر ایک تصوری عمل ہے جس کی زبان علامتی ہوتی ہے تفکر کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ در پیش ہوجس کا بظاہر کوئی حل نظر نہ آئے اس کیلئے حافظے اور ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تفکر سے مراد فاموثی سے باتیں کرنا ہے علم نفسیات کے ماہرین تمثال تخیل استدلال خیال یا تصور کو بھی تفکر کے آلات میں سے شار کرتے ہیں۔

اسلام میں تفکر کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ الله تعالی پرایمان لانے کیلئے چارفتم کی کتابوں پرتفکر کی وعوت دی جاتی ہے۔

(۱) کتاب کا نتات میں تفکر

۳) کتاب قرآن مجید میں تفکر

(۳) کتاب وجود انسانی میں تفکر

(٣) كتاب كامل محمصطفي صلى الله عليه وسلم كي ذات مين تفكر

سلطان العارفين من فرمايا\_

ذكركنول كرفكر بميشه ايبهدلفظ يمكعا تكوارول هوا

راه سلوك مين دوطرح كاتفكر كياجاتا ہے۔

(۱) فنائے نفس کا تفکر: اس می کے تفکر سے نفس مردہ ہوجاتا ہے یہ تفکر کلہ طیب کے جز لا الد سے کیا جاتا ہے طریقہ اس کا بیہ ہے کہ موتوا قبل ان تبوتولا کی نیت کرے لا اللہ کا ذکر دم کے ساتھ شروع کرے اور استغراق حاصل کوے جس سے نفس پہلے ہی روز مردہ ہو جائے گا اور طالب مولی نجات یافتہ ہو جائے گا قولہ تعالی ۔ قد اَفْلَحَ مَنْ قَوْ کھی وجس نے تزکینسی کرلیا اس نے قلاح یالی۔ قولہ تعالی ۔ قولہ تعالی ۔ فقد اَفْلَحَ مَنْ قَوْ کھی وہ اُلے اَفْدُوتَ إِنْ سُحَقَعُ صاحبہ اِن والہ موالی مواجبہ اِن مُحَقَعُ صاحبہ اِن والہ تعالی ۔ فَدَمَنُوا الْمَوْتَ إِنْ سُحَقَعُ صاحبہ اِن والہ تعالی ۔ فَدَمَنُوا الْمَوْتَ إِنْ سُحَقَعُ صاحبہ اِن والہ تعالی ۔ فَدَمَنُوا الْمَوْتَ إِنْ سُحَقَعُ صاحبہ اِن والہ تعالی ۔

ہے ہوتو موت کی تمنا کروطریقہ اس کا بیہ ہے کہ طالب اس بات کا تفکر کرے کہ وہ مرحمیا ہے نہلا دھلا کر اے کفن پہنا دیا حمیا ہے لوگ اسے قبر میں فرن کرکے اینے اپنے کمروں کو واپس جا تھے ہیں قبر میں نگیرین نے اسے اٹھا کر بٹھا لیا ہے سوال وجواب کے بعد فرشتے ملے محتے ہیں پھرمیزان کے اوپر اس کے اعمالنامہ كا وزن كيا جاتا ہے بل صراط مے كرنے كيلئے فقير اينے نوركى روشى ميں جواس کے سامنے اور اس کے داہنے ہاتھ اس کے ساتھ چاتا ہے وہ سفر کرتا ہوا جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہاں حور وقصور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و مکتا اللہ تعالی کی بارگاہ میں یا بچ بانچ سوسال کی مت کے رکوع و سجود کے دو سجدے کرتا ہے اور بالاً خررسول باک صلی الله علیہ وسلم کے دست مبارک سے شرابطہوراً کا جام بی کر دنیا میں واہی آ جاتا ہے اور ممات کے بیتمام مراتب تفکر سے طے كرتا ہے اس تفريد موت كى منازل آسان ہو جاتى ہيں۔ توت مخیلہ: توت خیال سے ہی ہم این غیرسیر شدہ خواہشات کی تعمیل کرتے میں کوئی تنص بادشاہ بنا جاہتا ہے تو قوت خیال سے اپنے سریر تاج سجا کر دیکھ لیتا ہے کوئی مخص سمی حبینہ کا دیوانہ ہے تو قوت خیال سے اس کے ساتھ نکاح كركے اسے اپنی بيوى بناليتا ہے بعض لوگ جو دنيا ميں غريب اور مفلوك الحال میں قوت خیال سے ہی دولت کے انبار لگا لیتے ہیں جس سے اس کی باطنی خوامشات کی سکین ہو جاتی ہے غرضیکہ ہر مخص اپنی اپنی خوامشات کا اسر اسینے حال اورخیال میں مست ہےنفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ خیل میں آزاد غیر منضبط خیالی بلاؤ اور بے مقصد تھر سے لے کر مقصدی اور منظبط تھر تک سمجی شامل موتے ہیں اس طرح تخیل خیالات سے عمل مسائل سے حل اور استدلال ہے کھرزیادہ ہوتا ہے اور تخیل کا تعلق کی ایک زمانے سے بیس ہوتا۔اس کا تعلق ماشی حال منتقبل تنیوں زمانوں سے ہوتا ہے اس میں نیاین اور انو کھا پن بھی پایا

جاتا ہے۔

# شاعر حضرات قوت خیال ہے ہی شعر حوزوں کیا کرتے ہیں۔ آتے ہیں غیب سے بیہ مضامین خیال میں

### شعراور شاعری دوستم کی ہے۔

(۱) بلامقصد شاعری: جیما کہ بعض شعراء حضرات اینے محبوب کی تعریف میں دیوان کے دیوان لکھ بچکے ہیں جس میں معثوق کی کمر Micro Scope سے بھی نظر نہیں آتی۔

(۲) مقصدی شاعری: تشکیل کردار اور قوموں کی بے حسی اور جمود کو توڑنے اور اور اور تو موں کی بے حسی اور جمود کو توڑنے اور ان پر مقصد حیات اور زندگی کے ارفع و اعلیٰ اقد ارکی طرف رہنمائی کرتی ہے جیسا کہ دیوان علی ۔ کلام اقبال وغیرہ

قرآن مجیدنے رسول پاک صلی اللہ علیہ دسلم کو مخاطب کرکے فرمایا۔ ہم نے آپ کو شاعر نہیں نہیں کی آپ صلی آپ کو شاعر نہیں نہیں کی آپ صلی آپ کو شاعر نہیں نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان اور دوسرے شعراء کا کلام سنا کرتے ہتھے۔

قرآن مجید میں بے مقصد شعر کہنے والے شعراء کی ذمت کی گئی ہے سورة ممل میں ارشاد ہوا۔ " اور شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں کیا تم کو معلوم نہیں کہوہ (خیالی مضامین) کے جرمیدان میں جیران پھرا کرتے ہیں اور زبان سے وہ با تیں کہتے ہیں جوکرتے نہیں۔ ہاں گر جولوگ ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کے اور (اپنے اشعار) میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا مولانا روم مقصدی شاعر ہیں حافظ اور غالب نے زندگی کے حقائق بیان کے ہیں ای لئے مقصدی شاعر ہیں حافظ اور غالب نے زندگی کے حقائق بیان کے ہیں ای لئے وہ جمیشہ کیلئے زندہ رہیں گے سلطان العارفین نے قوت تخیلہ کا رخ اللہ ورسول کی طرف متعین کرنے کی ہوایت کی ہے۔

ا- اكر شعركبنا مقصود موتو الله كي حد حضور باكب صلى الله عليه وسلم كي نعت إولياء كي

منقبت کریں۔

۲- ایسے اشعار جومقصد حیات کو واضع کریں تا کہ انفرادی اور من حیث القوم مجموعی تشکیل کردار میں مدد للے۔

راه سلوک میں قوت خیال کو درست سمت لگانے کا طریقنہ یہ ہے کہ مرا قبہ ک نظر سے قوت خیال کے ساتھ برواز کرکے اینے قلب کی سلطنت میں داخل ہو جائے اور ویکھے کہ قلب کے گردا گرد دنیا آخرت اور ازل ابد کے جار وسیع ميدان موجود بير- وبال يمجلس محرى صلى الله عليه وملم ميس حضور بإك صلى الله عليه وسلم مع اصحابه كرام ابل البيت اور اولياء عظام موجود بين اور اس مجلس مين قرآن وحدیث اور ذکر الله مور با ہے اس مجلس میں ایک جانب موکر ادب سے بينه جائ اور لاحول ولا قوة الا بالله چند بار يز هے اگر تو مجلس حقيقي بوكي تو قائم رہے گی ورنہ زائل ہو جائے گی اور اس میں سے آواز آئے گی کہ بیجلس محمدی صلی الله علیه وسلم بدایت کا نور ہے اس میں شیطان مردود داخل نہیں ہوسکتا ایک وفتت مقرر کر کے اس عمل کو دائمی طور پر اختیار کر لے حتیٰ کے باطنی مجلس اس پر المنكشف موجائ اوراس كى الى كيفيت موجائ كه بظامرتو لوكول كرساته مشغول موليكن باطن ميم مجلس محرى معلى الله عليه وسلم مين موجود ريب بعض اوقات مجلس میں سے جو تھم ہوتا ہے ظاہر میں وبیانہیں ہوتا۔ نعم البدل کے قاعدہ سے اس کی محقیق کرتے رہنا جاہیے۔ اگر باطنی احکام کے مطابق ظاہر میں وقوع پذرین موتو جان لینا جا ہے کہ طالب اہمی ترقی کی منازل میں ہے اہمی اسے مجلس محمر مي صلى الله عليه وسلم كى حقيقت حاصل تبيس مولى \_ و توت مخیله كا بیمل ومال بالله سے تعلق ركمتا ب طالب مجلس كو جا ہے ك اسم الله وات كورش بمال من بالمعور ره كر فانوس خيال كي ما تدميل مي واقل موت محمل كو يوراكيا كرے-اكر محدة آئے توكى كامل مرورى قادرى

سلطانی فقیرے اس کا طریقة معلوم کرے۔

قوت توجه: توجه کوانگریزی زبان میں Attention کہتے ہیں لیعنی دوسری باتوں کی طرف سے دھیان ہٹا کر ایک بات کی طرف متوجہ ہونا توجہ کہلاتا ہے جس میں ذہن کو ایک نقطہ ایک حالت میں مرتکز کیا جاتا ہے۔

ماہرین نفسیات کے مطابق توجہ ایک ذہنی کیفیت ہے جس کے دوران ہم اپنے شعور کوکسی ایک شے پر مرکوز کرتے ہیں اور باقی اشیاء کوشعور سے نکال باہر کرتے ہیں۔

توجہ ایک بیجانی عمل ہے جس کے تحت ہم پورے ماحول میں سے کسی ایک شے کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنے ماسکیاتی شعور کو اس پر مرکوز کر دیتے ہیں توجہ ایک ایب استعوری انتخابی عمل ہے جس کے ذریعہ سے بہت سی شعوری اشیاء میں سے کسی ایک کو واضح طور پر شعوری بنایا جاتا ہے اور ماحول کی باتی اشیاء کو شعور سے نکال دیا جاتا ہے اسے شعور کی واضح روشن بھی کہتے ہیں۔فقیر اسم اللہ ذات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔

توجه کے دو پہلو میں (۱) شبت توجه (۲) منفی توجه

مثبت توجہ میں تو بہت ی اشیاء میں سے کسی ایک شے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے اور باقی اشیاء بھی موجود رہتی ہیں۔

منی توجہ یہ ہے کہ جب کی ایک شے کا انتخاب کرکے اسے شعور کے مرکز سے میں لاتے ہیں تو وہ توجہ تمام اشیاء کو نظرانداز کرکے انہیں شعور کے مرکز سے خائب کر دیتی ہے وحدت الوجودی فقراء کی توجہ بھی منفی توجہ ہوتی ہے وحدت الوجود کے تقسور میں خود خائب ہو جاتے ہیں یعنی میں بی اللہ ہوں کا تصور توجہ کی جاتی ہیں ہی خالب ہو جاتی ہو الیا جادر الیا جات ہیں رسول یاک معلی اللہ علیہ وہلے میں سے اکثر مجذوب حواس باختہ ہو جاتے ہیں رسول یاک معلی اللہ علیہ وہلے میں سے اکثر مجذوب حواس باختہ ہو جاتے ہیں رسول یاک معلی اللہ علیہ وہلے

جب معران پر تشریف لے گئے تو آپ کی توجہ شبت تھی مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعٰیٰ مِی ای طَرف اشارہ ہے کہ دیدار انوار اللی کے وقت نہ تو آپ کی نظر بہکی اور نہ بھٹی لینی دیدار بھی جاری تھا اور آپ کا شعور بھی قائم تھا۔ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے سلطان العارفین نے فرمایا تو نمی دانی کہ باهو با خدا است کیا تو نہیں جانتا کہ باهو با خدا ہے لینی عین ذات هو میں گم ہونے ہے باوجود بائے بشریت کا شعور بھی موجود ہے اور یہ شبت توجہ ہے اہل حدیث سلسلہ کے مشہور بائی کم مائیگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں اس مقام پر موجود ہوتا تو میں اپنی کم مائیگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں اس مقام پر موجود ہوتا تو میں اپنی کم مائیگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں اس مقام پر موجود ہوتا تو میں اپنی کم مائیگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں اس مقام پر موجود ہوتا تو گئی دائی کہ اگر میں اس مقام پر موجود ہوتا تو گئی دائی کہ اگر میں اس مقام پر موجود ہوتا تو گئی دائی دائی ہو جاتا سلطان العارفین نے راہ سلوک میں تین طرح کی توجہ بیان کی۔

(۱) ورد وظائف ذکر کی توجہ (۲) ذکر خدکور کی توجہ (۳) اسم الله ذات نور کی توجہ (۱) ذکر کی توجہ الی توجہ عالموں کو حاصل ہوتی ہے جب وہ کسی اسم یا آیت یا سورت کو کٹرت سے پڑھے اوراس کا وظیفہ کرتے ہیں تو ان کو توجہ کی تا ثیر حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ لوگوں کے وجود سے بیار بیاں نکالتے۔ ان کے کاروبار رزق کی برکت اور دوسر بے ونیاوی کاموں میں قائدہ اور ترقی کیلئے وظائف پڑھ کرمتوجہ ہوتے ہیں اور اپنی توجہ کو ان کے کام پر مرکوز کرتے ہیں جس سے وہ کام پورا ہو جاتا ہے چونکہ یہ توجہ مون دنیاوی مقاصد کے حصول کیلئے کی جاتی ہے اس کئے اس کو بخشف کی توجہ بھی کہا جاتا ہے۔

(۲) ذکر مذکور کی توجہ: جب کوئی مخص ذکر کرتے ہوئے یا شعور استغراق کیفیت کی اس حالت میں داخل ہو جائے کہ وہ مذکور یعنی مسموع سننے والا بن کیفیت کی اس حالت میں داخل ہو جائے کہ وہ مذکور یعنی مسموع سننے والا بن جائے تو آسے ذکر مذکور حاصل ہو جائے گا جس سے اسے شاہ رگ سے نزد یک

''نَحُنُ اَفُوبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَدِينَد'' سے الہام ہونے بگےگا اور ذکر ذکورکی حالت میں ہرفتم کے غل وغش سے پاک ہوکر جنت کا حق دار ہو جائے گا چونکہ اس فتم کی توجہ حصول الہام کیلئے کی جاتی ہے جو تجاب میں ہوتا ہے اور جنت کی طلب اور طع ہوتی ہے اس لئے ذکور کی توجہ کوزن کی توجہ کہا جاتا ہے۔

(۳) اسم الله فی ات نور کی توجہ: اسم الله ذات اور نور پر توجہ مرکوز کرنے سے توجہ میں کامل ہو جاتے ہیں ایس توجہ والا جس کام مشکل مہم کی طرف متوجہ ہوتا ہے الله تعالیٰ کی قدرت کی توجہ بھی اس طرف ہو جاتی ہے اور ہرفتم کی مہمات کو سرانجام دے دیتی ہے۔

توجہ کے ساتھ ''نت' اضافی ہے اگر اسے دور کر دیا جائے تو ''نوجہ'' باتی رہ جاتا ہے جس سے مراد چرہ ہے۔ قولہ تعالی ۔ کُلُ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ وَیَبُقی وَجُه دَبُکَ ذَوْ اَلْحَکَلالِ وَالْاکْرَامِ ٥ ہِر شے فنا ہونے والی ہے اور صرف رب ذو الجلال والاکرام کا چرہ ہی باتی رہنے والی ہے۔ حدیث قدی میں فرمایا خات الا دم علی صورت ہم نے آ دم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے جو شخص اسم الله ذات کو آ بنہ بنا کر اس میں اپنے چرہ کو دیکھ سکتا ہے وہی توجہ میں کامل ہے۔ وہ اسم الله ذات کو ذرت کی توجہ میں کامل ہے۔ وہ اسم الله درت کی توجہ میں کامل ہے۔ وہ اسم الله بہر جائے گا وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلّا ہالله ۔

اختلال توجد: جب کوشش کے باوجود توجد ایک شے پر مرکوز نہ ہوتو اس کی گی ایب وجوہات ہوسکتی مثلاً عدم دلچیں کمزور صحت ذہنی پر بیٹانیال شور بوریت اور تکان فقیر کیلئے دنیا اور تعلق باللہ کے درمیان کھکش بھی اختلال توجہ کا ذریعہ بن جاتی ہے جس سے قوت ارادی اور خود اعتادی کوشیس پہنچتی ہے جیسی بھی وجہ ہو اس کا علاج کرنا جا ہے۔

فقیرکو ایک بارمیال رحمت صاحب کھوئی والوں کے مزاد کی زیاریت کا

شرف حاصل ہوا آپ ایک بی رات میں دو بارفقیر کے پاس تشریف لاے اور الله علاقات کا اعزاز بخشا فقیر کے پوچھنے پر کہ وہ کؤی توجہ ہے جس سے آپ ضرب الا الله کے ساتھ درفتوں کے شبخ توڑ دینے پر قاور تھے آپ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر مٹی کا ایک کیا برتن لے کر درمیان میں بیٹے جاتا ہے اور اپنی توجہ اہم الله ذات اس برتن پر مرکوز کر دیتا ہے اور کلمہ طیب کا ذکر شروع کر دیتا ہے اور اکیس فقیر ایک حلقہ باندھ کر ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر اس فقیر کے گرداگر دکلمہ طیب کا ذکر بلند آواز سے کرتے ہیں صاحب توجہ فقیر وقفے وقفے وقفے سے الا الله کی پر شدت ضرب پوری توجہ سے اس برتن پر لگا تا ہے بیگل ایک وقت مقررہ پر کئ روز جاری رہتا ہے حتیٰ کہ ایک روز وہ مٹی کا برتن الا الله کی فرب ضرب سے ٹوٹ جاتا ہے اس طرح فقیر اسم الله ذات کی توجہ اور الا الله کی ضرب میں عامل کامل ہو جاتا ہے جس چیز کی طرف متوجہ ہو کر الا الله کی ضرب میں عامل کامل ہو جاتا ہے جس چیز کی طرف متوجہ ہو کر الا الله کی ضرب میں عامل کامل ہو جاتا ہے جس چیز کی طرف متوجہ ہو کر الا الله کی ضرب میں عامل کامل ہو جاتا ہے جس چیز کی طرف متوجہ ہو کر الا الله کی ضرب میں عامل کامل ہو جاتا ہے جس چیز کی طرف متوجہ ہو کر الا الله کی ضرب میں عامل کامل ہو جاتا ہے جس چیز کی طرف متوجہ ہو کر الا الله کی ضرب میں عامل کامل ہو جاتا ہے جس چیز کی طرف متوجہ ہو کر الا الله کی ضرب اسے نے دو بالا کر ڈال ہے۔

علم الكتاب يعنى تصرفات كاعلم: جان لينا چا ہے كدتفرفات چندتم كے ہيں۔
دنياوى تصرف: اس قتم كے تفرف ميں (۱) علم كيميائے ہنر (۲) سنگ پارس كا
حصول (۳) زير زمين فزانوں ہے آگائی (۴) اور فقير كرواگروموكلات
اور فرشتوں كے فتكروں كا فقير كی الداد كيلئے گھومتے رہنا اور اس كی نگاہ النفات
كے فتظر رہنا شامل ہيں اس قتم كے تفرفات اسم الله ذات كے تصور كلمہ طيب
كے ذكر سے زندہ دم كوموكلات ترتيب كيميا درست كر ديے ہيں بعض فقراء كو
سنگ پارس لاكر دے ديے ہيں جس كے چھونے سے لوہا بھی سونا بن جاتا ہے
بعض فقيروں كونظر نگاہ حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ زمين كے فنی فزانے
د كيمنے نكتے ہيں بعض فقيروں كے كردموكلات وغيرہ گھومتے رہتے ہيں اور ان كی

ہرتشم کی امداد کے منتظرر ہے ہیں لیکن فقیران کمینے مراتب کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔

کیا علم کیمیائے ہنر کی کوئی حقیقت ہے؟ فقیر کو اس علم کے حصول کی کیا ضرورت ہے؟ علم کیمیائے ہنر کی حقیقت سے اب تو کسی انکار کی مخیائش باتی نہیں رہی۔ کیونکہ سائنس دانوں نے مختلف دہاتوں کے Atoms کوسونے کے Atoms میں تبدیل کرنے کا تجربہ کرلیا ہے۔

<u>سلطان العارفين ً ايخ متعلق فرمات ہيں۔</u>

در تقرف كيميا عامل منم در تقرف معرفت كامل ترم سلطان العارفين في كيميا كوتين حصول مين تقييم فرمايا ہے۔

(۱) كيميائي بنر (۲) كيميائي نظر (۳) كيميائي معرفت

ا- كيميائ بنر: سلطان العارفين نے فرمايا كه فقير كيلئے كيميائے بنر عاصل كرنا بھى فرض عين ہے كيمياء كا حصول بھى فرض عين ہے كيمياء كا حصول فقير كيلئے جعيت نفس كا باعث ہے سلطان العارفين نے كيميائے بنركا بنيادى اصول بيان كرتے ہوئے فرمايا۔

#### برينك

در معرفت خودمحوکر دن بچ سیماب است خاک ازخاک ساء زر شود از معرفت شد خاک پاک

علی الرتفنی کے دیوان میں بھی کیمیائے ہنرکا ایک تسخدریا کی کی صورت میں درج ہے۔ درج ہے۔

بشنى يشبة البرق

خذ الغرار والطلق .

فادر جھا و کن ملک للشرق والغرب میاں محد بخش صاحب کھڑی شریف نے بھی فرمایا۔ ریاعی

ریت وجود تیرے وج سونا ہے توں اس نوں جانیں بنجواں دا محست پانی دھوویں ریت مٹی رُڑھ جاوے پارہ محست محبت والا گولی اکر بنائیں بنائیں خاک محب سونا مل ہواوے خاک محب سونا مل ہواوے

نقیر نے بھی کیمیائے ہنر کو طے کیا ہے یہ گندھک پارے اور سونے کا کھیل ہے اور محض عطا ہے۔ اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے دانہ برابر دنیا کی محبت موجود ہوتو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے ایسے بد بخت کو اگر سو ولی اللہ بھی توجہ دیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جو لوگ کیمیا گری کے شوق میں گندھک پارہ پھوتکا کرتے ہیں۔ وہ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پیٹ کاٹ کر مہوس کا شوق پورا کیا کرتے ہیں۔ وہ گندھک پارہ کی گردان کرتے ہوئے قبر میں جا سوتے ہیں ایسے لوگوں کے دل میں دنیا کی انتہائی محبت موجود ہوتی ہے اس لئے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ میں دنیا کی انتہائی محبت موجود ہوتی ہے اس لئے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ میں شد اوہ سیر یے جہوا دو جگ خوش و کھاوے حو ہمالوں خم کلڑے دا میٹے وت رب دا زاہ دکھلا دے حو

اوله غنايت - بعده هدايت

(۲) كيميائے نظر رسول باك صلى الله عليه وسلم في ابني بيارى بيني فاطمة الزهره كو مخاطب كركے فرمايا الے بيني كيا بيس تيرے لئے كوہ احد كو كہوں كه وہ سونے كا بن جائے آج اس قول كى صدافت ميں كوہ احد سے سونا برآ مد ہو گيا ہے۔

حضرت معروف کرخی رحمته الله علیه کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی نگاہ سے مختلف مشہور ہے کہ آپ کی نگاہ سے مختلف دھا تیں سونا بن جا تیں۔

حضرت سلطان العارفین ؓ نے بھی نگاہ سے مٹی کے ڈھیلوں کوسونے میں تبدیل کر دیا تھا آی کا ارشاد ہے۔

نگاه زر کند سیماب رآچهٔ کنم حاضرات کے تصرفات ہیں۔ حاضرات کے تصرفات نید تین قسم کے تصرفات ہیں۔ (۱) اسم الملّه ذات کے تصرفات حاضرات۔

(۲) اساء الحنى كے تصرفات حاضرات

(m) حروف جبی کے تصرفات حاضرات

ا- اسم الله ذات كے تصرفات حاضرات: فقير جب اسم الله ذات كا تصور اورتفكر دماغ ميں يا قلب كے اندر كرتا ہے تو اس پرنور ذات كى تجليات ہونے لگتى ہيں۔ فقير فنا في الله بقابالله ہوكر ديدار إنوار ذات سے مشرف ہوجاتا ہے۔ تجليات دوسم كى ہيں

(۱) نوری تجلیا<u>ت</u>

(۲) ناری تجلیات

ا- نوری تجلیات: (۱) تو اسم الله جل طاله (۲) اسم محد سرور کائنات (۳) اسم نقر کلمه طیب اور شیخ کے تصور تفکر سته حاصل موتی ہیں۔ جس سے وجود میں تعلق بالله كا جذبه برده جاتا بي حضوري توحيد تجريد وتفريد كا مقام حاصل موجاتا ہے۔ ٢- ناري تجليات:

(۱) جو بخل جنات کی طرف سے ہوتی ہے اس سے وجود میں جنونیت پیدا ہو حاتی ہے۔

(۲) شیطانی نجلی نماز' روزهٔ حج' زکوة ہے روک دیتی ہے۔ وجود میں نواحشات کا

غلبہ بڑھ جاتا ہے۔

(m) دنیا کی بخلی وجود میں ریا کاری حرص طمع اور دنیا کی محبت پیدا کر دیتی ہے۔

(۷) نفسانی بخل ذکر فکر سے روک دیتی اور نفسانی خواہشات کو ہوا دیتی ہے اور

اس کے جسم میں جارفتم کی لذات باطل پیدا ہو جاتی ہیں۔

اول : لذت كھانے چينے كا چسكا

دوم: لذّت مجامعت زن

سوم: لذب مطالعه علم

چہارم: لذت حکمرانی کوگوں کومحکوم بنانے کی

سلطان العارفین کی کتابوں کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ نے حروف جھی اور اساء الحنی کے بہت سے طریقوں کے ساتھ ساتھ حاضرات کا طریقہ بھی بیان کیا ہے معلوم ہونا چاہیے کہ حروف جھی کے ہرحرف اور اساء الحنی کے ہراسم کے ماتحت بے شار جنات موکلات کے گئر موجود ہوتے ہیں ان کو حاضر کرکے فقیر تقرفات میں کامل ہو جاتا ہے مثلاً حرف الف اور اسم رزاق کا ماتھ ہو گئا ہو جاتا ہے مثلاً حرف الف اور اسم رزاق کا ماتھ ہو گئا ہو ہا تا ہے مثلاً حرف الف اور اسم رزاق کا ماتھ ہو گئا ہو ہا تا ہے مثلاً حرف الف اور اسم رزاق کا ماتھ ہو گئا ہو ہا تا ہے مثلاً حرف الف اور اسم رزاق کا ماتھ ہو گئا ہو ہا تا ہے مثلاً حرف الف اور اسم رزاق کا ماتھ ہو ہا تا ہے مثلاً حرف الف اور اسم رزاق کا ماتھ ہو گئا ہو ہا تا ہے مثلاً حرف الف اور اسم رزاق کا ماتھ ہو ہا تا ہے مثلاً حرف الف اور اسم رزاق کا ماتھ ہو گئا ہو ہا تا ہے مثلاً حرف الف اور اسم رزاق کا ماتھ ہو گئا ہو گئا ہو ہا تا ہے مثلاً حرف الف اور اسم رزاق کا ماتھ ہو گئا ہو گئا

وائرہ مجھاس طرح لکھا عمیا ہے۔

تصور تفكر

,

حاضرات

.

عاضرات

Marfat.com

اس اشارہ سے مراد ہے ہے کہ حرف ''اکا اگر تصور اور تفکر کیا جائے یا اس رزاق کا تصور تفکر کیا جائے تو حرف الف اور اسم رزاق کے ماتحت جنات اور موکلات عاضر ہو جائیں گے کیونکہ یہ کلید عاضرات ہے اور فقیر ان سے جس مشم کا کام بھی چاہے لے سکتا ہے اس طرح دوسرے حروف اور اساء کے تصرفات ماصل کئے جا سکتے ہیں سلطان العارفین نے فرمایا ہے ہر کہ دائد عاضرات آن جان من حروف جبی اساء الحنی کے قش اصل کتاب عقل بیدار میں موجود ہیں اس کے اعادہ نہیں کیا گیا۔ وَ مَا تَوُفِیْقِی اِلّا بِاللّهِ:

علم وعوت كے تصرفات: دعوت كى پانچ اقسام ہيں۔

(۱) دعوت دم کا تصرف

(۲) قرانی سورة و آیات کا تصرف

(۳) دعوت القبور كا تصر<u>ف</u>

(۳) علم دعوت حضور کا ت<u>صرف</u>

(۵) علم وموت نور کا تصرف

۱- دعوت دم کا تصرف:

(i) دم ہی دعوت کا اصل طریق ہے۔ (زبانی دعوت نفسانی دعوت) ہے۔

(ii) دم بی ہے باطن میں عم ہونے کی تو فیق حاصل ہوتی ہے۔

(iii) دم بی سے قلب کے دریائے عمیق میں منتغرق ہوتے ہیں۔

(iv) دم بی صدیق ہے جوحق تک پہنچا دیتا ہے۔

(٧) دم بى سے حق كى تقد يق عاصل موتى ہے-

(vi) دم ہی غریق لیعنی باطن میں غرق ہونے کا وسیلہ ہے۔

اسم الله وات کے تصور کی توفیل سے اگر وم کی طرف متوجد دیں وم خود بھے و

جاری ہو جاتا ہے جسے زندہ دم کہتے ہیں اور ایبا صاحب دم ہی ہرفتم کی دعوت پڑھنے کے لائق ہوتا ہے۔ جو دم دنیا نفس شیطان اور مخلوقات کے خیال میں آتا جاتا ہے وہ دم مردہ ہے اور ایسے ہی دم کو زندیق کہتے ہیں زندہ دم تفکر اور توجہ ک قوت سے اٹھارہ ہزار عالم کی مخلوقات روحانیات کو اپنے تصرف میں لاسکتا ہے۔ زندہ دم جس روحانی سے بھی جا ہے اپنا دم تصور تفکر سے ملا کر اس سے روحانی فیض اور سوال کا جواب حاصل کر سکتا ہے۔

زندہ دم اگر جاہے تو اپنا دم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملا کر آیات کے شان نزول اور ان کی تفییر کاعلم حاصل کرسکتا ہے۔

زندہ دم آگر اپنا دم میکائیل علیہ السلام سے تصور اور تفکر سے ملا لے تو جس مجکہ کی طرف توجہ کرے ملا ای دم مجکہ کی طرف توجہ کرے باران رحمت ہونے گئے ہرفتم کی نعمتوں کا حصول ای دم سے کیا جا سکتا ہے۔

زندہ دم اگر اپنا دم تصور اور تفکر سے میکائیل علیہ السلام سے ملا کر کسی بستی شہر یا آبادی برقرنا میں مجونک مار دے تو وہ جگہ ابدالا باد کیلئے برباد اوروبران ہو حائے تی۔

زندہ دم اگر اپنا دم تصور اور تفکر سے عزر ائیل علیہ السلام کے دم کے ساتھ متعمل کر لے اور اپنے کسی وشمن کا دم اس دم میں پکڑ لے تو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک اس فض کی جائے متوجہ ہوا تو عزرائیل علیہ السلام کی ماہ قات کیلئے متوجہ ہوا تو عزرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے آپ کے پر جنگلی کروڑ کے رنگ جیسے نتھ ہاتھ بھی موجود تھے جن کی الگلیاں بڑی پڑی لیمی جیسے لو ہے کی بنی ہوئی خاکستری رنگ میں تھیں آپ کے الگلیاں بڑی پڑی کہی جیسے لو ہے کی بنی ہوئی خاکستری رنگ میں تھیں آپ کے الگلیاں بڑی پڑی گئی ویک کے تھے گویا کہ ایک نہایت خوبصورت زیبا صورت تھی

فقیر نے جب دوسری صورت میں ظاہر ہونے کی استدعا کی تو آپ ایک نہایت ہیں تاک صورت میں نظر آنے گئے سر کے بال الجھے ہوئے لو ہے کے بروے برے دانت منہ سے آگ نکلتی ہوئی و کھائی دی خوفاک کھلا منہ اور ہاتھوں کی لو ہے کی انگلیاں گویا جان نکالنے کیلئے تیار فقیر خوف زدہ ہو کر بھی استغفار پڑھتا بھی آیات الکری کی آیات کی تلاوت کرتا خوف سے حفظ و امان کیلئے جو بھی پچھ یاد تھا بار بار اس کا اعادہ کیا لیکن خوف تھا کہ اس نے دل کو پکڑ لیا تھا کی بل آ رام نہ آتا تھا تین دن تین رات یہی حالت رہی بالآخر درود شریف کی برکت سے سکون حاصل ہوا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نزع کے عالم میں موت برکت سے سکون حاصل ہوا یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نزع کے عالم میں موت کی تخی سے اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔

مردہ دم محص کواس متم کی دعوت دم پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے ورنہ نقصان پہنچنے کا اندایشہ ہے ہرمتم کی دعوت پڑھنے کیلئے تین قتم کی شرائط کو مد نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔

(۱) كى كامل سے دعوت پر بصنے كى اجازت حاصل كى جائے۔

(٢) دعوت پڑھنے سے پہلے دم اور قلب دونوں کوزندہ کرلیا جائے۔

(۳) دعوت با تصور با تفكر مستغرق موكر يرهى جائے صاحب دعوت تصور

اور تفكر ميں عامل كامل ہونا جا ہيے۔

۲-قرآنی آیات اورسورتوں کا تصرف: اس مقصد کیلئے (۱) سورة فاتحہ (۲)
سورة اخلاص (۳) سورة الملک (۴) سورة مزل (۵) اورسورة کیلین کی دعوت
پڑھی جاتی ہے۔ الی دعوت یا تو دریا کے کنارے یا کسی نہر کے کنارے بیٹھ کر
بوقت شب حسب ذیل شرائط کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔
اول یا وضو ہو کر قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھے۔
اول یا وضو ہو کر قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھے۔

دوم دعوت پڑھنے سے پہلے درود وسلام پڑھے۔ سوم اگر دعوت میں کامل نہ ہوتو اسپنے اوپر حصار کرے۔

چہارم دعوت دور مدور پڑھے اور ہرآ یت کے آخر میں تین بار کرار کر پہنے موقت مع اللہ قرب وحضوری میں پڑھے ہرآ یت کے آخر میں تین باراللہ لله که مو وقت مع الله الله الا الله محمد رسول الله کی کرار کرے اور سات گیارہ بار دعوت پڑھ کر مراقبہ مُو تُو ا قَبُلَ اَنْ تَمُو تُو ا کرے مکاشفہ میں یا عین العیانی دیکھے گاکہ جنات موکلات حاضر ہو گئے ہیں۔ ان سے قول و قرار لے کر ان کو دخست کر دے جب بھی دعوت پڑھ کر ان کو طلب کیا جائے گا وہ حاضر ہو ان کو دخست کر دے جب بھی دعوت پڑھ کر ان کو طلب کیا جائے گا وہ حاضر ہو کر ہرتم کی حاجات کو پورا کر دیں گے اور ہرتم کے احکام کی بجا آوری میں مستعدہ جائیں گے اس تم کی دعوت چندتم کے تصورات اور تظرات سے پڑھی مستعدہ جائیں گے اس تم کی دعوت چندتم کے تصورات اور تظرات سے پڑھی جاتی ہے۔

الم الله كا تصور تفكر حل المشكلات بـ

اسم للد كا تصور تفكر جنات موكلات كى حاضرات كى كليد ہے۔

اسم له کے تصور تفکر سے روحانیوں کو حاضر کر سکتے ہیں۔

اسم هو مح مح التعامل مع جاتی ہے۔

اسم محمر سرور کا کنات کے تصور تفکر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری مجلس نصیب ہوجاتی ہے۔ حضوری مجلس نصیب ہوجاتی ہے۔

<u>اسم نقر کے تصور وتھکر سے سلطان الفقراء کی ملاقات اور زمین و آسان کے</u> تصرفات حاصل ہوجاتے ہیں۔

سورة اخلاص كى وعوت يرضنے كى ترتيب:

قل هو الله احد ٥ الله لله لله هو لا الله الا الله محمد رسول الله

دعوت القبور كالقرف قبور يردعوت برصنے كے تين طريعے ہيں۔

(۱) قبر کے قریب بیٹے کر دعوت بڑھٹا: الی دعوت میں سورۃ ملک یا سورۃ

مزل شریف دم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اول آخر درو دشریف پڑھا جاتا ہے۔

(۲) اسم حو کا تصور کرتے ہیں اور کلمہ طیب کا ذکر کرتے ہیں۔

(m) تفکر سے استغراق حاصل کر کے مستغرق ہو جاتے ہیں روحانی سے ملاقات

ہو جالی ہے۔

اگر اس متم کا تصرف حاصل نہ ہوتو دعوت کممل کرنے کے بعد اہل قبر کو ملاقات کی دعوت دیا ہے ہوئے ہوئے ہیں ملاقات کی دعوت دے کر کھر میں آ کر کلمہ طیب کا ذکر کرتے ہوئے سوجاتے ہیں جس سے خواب میں روحانی کے ساتھ ملاقات ہوجاتی ہے۔

٢- روحاني كومسخر كرفي كيلي وتونت يرصنا: اليي وفوت زنده دم زنده قلب

دورت میں کامل کی اجازت سے بی پڑھ سکتے ہیں۔

(۱) تبر کے گرداگردمشرق کی طرف سے شروع کرے سات باراڈان ممل کرے

جس سے روحانی قیریس قید ہوجاتا سے۔

(۲) قبر کی یا ئیں جانب پشت بقبلہ بیٹھ کرسات بارسورۃ عزم یا سورۃ ملک پڑھ کرروحانی کوالیسال تواب کیلئے ملک کرے۔اول آخر درود پاک پڑھے۔ (۳) ھو کے تصور سے کلمہ طبیب کا ذکر دم شروع کرے۔

(٣) روحانی کی طرف متوجہ ہوکر تین بار کیج اُحُضَرُوُ الِلُمُسَخَّرَات بِحُرُمَتِ مَالِكُ ٱلْاَرُوَاحُ الْمُقَدَس وَالْحَيَ الْحَقُ وَ بِحُرْمَتِ مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللَّهِ صَبِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ حيات النِّي حاضرهُ وحاضرهُ وحاضرهُ اورتين بار قع باذن الله قم باذن الله قم باذن الله يا اهل القبر سكي روحاني قلي روحي سرى تورئ وجود سے حاضر ہو جائے گا۔ صاحب دعوت اپنی باطنی توت کے مطابق مراقبۂ مُوتُوا فَبُلَ أَنْ تَمُوتُوا ' كشف يا عين العياني اس كود كير زبان قلب زبان سر زبان روح یا زبان نور ہے ہمکلام ہو جائے گا روحانی سے تول قرار لے کراس کو آزاد کردے جب بھی ضرورت ہوگی روحاتی کا نام کے کر یکارے کا تو وہ جاضر ہو جائے گا اور ہرفتم کی مشکلات کوحل کر دے گا اگر اس عمل سے روحاتی حاضرنہ ہوتو اس کے یاوس کی طرف بیٹھ کر دعوت بڑھے جس سے روحانی کو تکلیف پنے کی اور وہ خاضر ہو جائے گا پھراس کومسخر کر لے ۔الی کامل دعوت میں جلالی جمالی پر ہیز کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی صرف باوضو ہونا ہی شرط ہے۔

۳- قبور کی شہسوار وجوت برجان الی دعوت کوئی جامع جمعیت نور الحدی نقیر بی پڑھ سکتا ہے۔ حسب تر جیب روحانی کوقبر میں قید کر کے قبر پر گھوڑ سے کی طرح سوار ہو کر شہسوار دعوت برجمی جاتی ہے جس سے روحانی صاحب دعوت کو یا تو تو حید کے نور میں کم کر دیتا ہے یا برق براق سے تیز حضوری مجلس محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم میں بہنچا دیتا ہے اس فتم کی دعوت صرف تین مقاصد کیلئے پڑھی ۔

عال ہے۔

(۱) اہل اسلام مسلمان بادشاہ جوظل الله کا نمونہ اور کافروں کے خلاف جہاد میں مصروف ہو اس کی روحانی امداد اور شیطانی لشکروں اور تو توں کے توڑ کے میا۔ کیلئے دعوت پڑھنا۔

(۳) اہل اسلام کی مجموعی فلاح و بہبوڈ باران رحمت اور کسی بیاری و با کور فع کرنے کیلئے روحانی سے استمد اد کرنا۔

(۳) حضور پاک صلی الله علیه وسلم کی حضوری مجلس کیلئے وعوت پڑھتا۔ (۴) حضور پاک صلی الله علیه وسلم کے روضہ مبارک کانقش بنا کر ابتدائی وانتہائی وعوت پڑھنا۔

الیں دعوت کا طریقہ عقل بیدار میں دیا گیا ہے جس سے کلید دعوت حاصل ہو جاتی ہے بہی ابتدائی اور انتہائی دعوت ہے۔ ہم - علم دعور و حضور کا قصر فی زیار عشر کی بعد میں مانٹین میں تصریح

س- علم دعوت حضور کا تصرف اس قتم کی دعوت اسم الله ذات کے تصور توجہ سے قرب و وصال مستقبل کے حالات معلوم کرنے کا تصرف حاصل ہوجاتا ہے۔

۵-علم دعوت نور کا تصرف: اسم الله ذات کے تصور نور سے عارفوں کونماز میں انوار دیدار البی کا مشاہرہ ہونے لگتا ہے۔ دل پر نور ہوجا تا ہے۔

مثن وجود سے کے تصرفات: یہ ایک ایساعلم ہے جے سلطان العارفین ہملے کی ایک الله نے بیان نہیں کیا سلطان العارفین ؓ نے اس کا نام طریقت الحق رکھا ہے جس سے حق کی جانب سے حق حاصل ہو جاتا ہے اور باطل وجود سے کلیہ طور پر دور ہو جاتا ہے۔ دل کی سیابی دور ہو کر صاحب مثن وجود یہ کا قلب روش اور وہ روشن خمیر ہو جاتا ہے اس کے باطنی لطائف زندہ ہو جاتے ہیں مثن وجود یہ کرنے والا جملہ ہرتم کی دعوت پڑھنے پر غالب دائی حیات کا وارث اور سیف کرنے والا جملہ ہرتم کی دعوت پڑھنے پر غالب دائی حیات کا وارث اور سیف

زبان ہو جاتا غرضیکہ اس طریقہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ سلطان العارفین نے قرب التوحید اور تو نیق الہدایت میں فرمایا۔اسم اللله زات کی مشق وجودیہ سے ماسوئی الله سے نجات حاصل ہو جاتی ہے وہ خالق کے نزدیک تو پہندیدہ تھہرایا جاتا ہے لیکن مخلوقات کے نزدیک ٹاپندیدہ ہوتا ہے۔

بريت

جس کو خالق کائنات پیند کرے مخلوق اس کو بیند کرے نہ پیند کرے

شرح مشق: جان لوکہ مثل اللہ تعالی کی محبت کی میخ ہے اور مشل الا اللہ کا معرفت کا مغز ہے۔ مثل معراج ہے جس سے مشرف دیدار ہوتے ہیں مشل سے حضوری خبل محمد رسول اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جاتے ہیں صاحب مشل دنیاف آخرت میں لایخاج ہو جاتا ہے صاحب مشل اولیاء اللہ کے سرکا تاج ہوتا ہے صاحب مشل ہو اللہ کے سرکا تاج ہوتا ہے صاحب مشل ہو جاتا ہے صاحب مشل کے سرکا تاج ہوتا ہو صاحب مشل ہو جاتا ہے صاحب مشل کی نورجلوہ کر ہو مشروع میں پہلے ہی روز مقرب رحمانی ہو جاتا ہے قدرت سجانی کا نورجلوہ کر ہو جاتا ہے جس سے قلب زندہ اور نفس فانی ہو جاتا ہے صاحب مشل دوام کا نام جاتا ہے جس سے قلب زندہ اور نفس فانی ہو جاتا ہے صاحب مشل دوام کا نام فقیر ہو جاتا ہے مشت کی راہ کے دو گواہ فقیر ہو جاتا ہے مشت کی راہ کے دو گواہ

(۱) وہ ارواح کی روحانیت برغالب ہوتا ہے۔

# (٢) بدكه صاحب مثل بزارون سالول كى راه أكم جميكت ميس طيركر

لیتا ہے۔

جس کسی کومشق کی راہ معلوم نہیں وہ فقر معرفت سے آگاہی نہیں رکھتا۔ ابیات

جس کو حاصل ہے طریقہ مثق راز عارف باللہ ہو حق بے نیاز جو بھی صاحب مثق غرقش دروجود ہر وم سے وہ قبل کرے نفس یہود

مثن طریقت الحق ہے کیونکہ اسم اللہ ذات کا تصور برق ہے اگر کسی کو سروری قادری طریقہ کی مثن مرقوم کا طریقہ معلوم نہیں تو وہ معثوتی اور محبوبی منصب کہاں ہے حاصل کرے گا یاد رہے کہ زاہدی قادری طریقہ کے لوگ عاشق میا لک اور مجذوب ہوتے ہیں جیسا کہ وحدت الوجودی فقیر جب کہ مثن وجودی عاشق محبوبی طریقہ ہے۔

مثن کا طریقہ: مثن وجود میں اس طرح عمل کرتی ہے جیسا کہ سیابی کاغذیر اثر کرتی ہے مثن وجودیہ کے دوطریقے ہیں۔

(۱) نفی کا طریقہ جس میں فائے نفس کیلئے مثل اسم اللہ ذات ناف سے شروع کر کے سر دماغ میں فتم کرتے ہیں۔ اس طرح نفس مردہ ہوجاتا ہے۔
(۲) اثبات کا طریقہ: جس سے مثل مرقوم دماغ سے شروع کر کے مختلف اعضاء پر کرتے ہوئے ناف پر ختم کرتے ہیں جس سے قلب ذندہ روح تابندہ اور سر وحدت سبحانی عاصل ہوجاتا ہے۔

مشن بنیادی طور پر اسائے ذات اور کلمہ طبیب کو وجود پر تضور اور تفکر کی انگل سے لکھ کرکی جاتی ہے تفش میہ ہے۔

#### لا الله الا الله محمد رسول الله عظم

الله لله هو

سلطان العارفین یے عقل بیدار کلید جنت نور الهدی اور دوسری کتابوں میں نفش وجود بیمرقوم مختلف مراتب کے حصول کیلئے تحریر کئے ہیں ان کی مثق کا مل ہے۔

طريقه بيه ہے كه .....

(۱) نقش کا تصور کرے۔

(۲) تفکر کی انگل ہے ائیے وجود پر اسے تحریر کرے۔

(۳) ای نقش کا ذکر دم کرے\_

(m) استغراق عامل كر\_\_\_

مختلف نقوش مشق وجود رہ مرتوم کی شرح اور طریقے کسی دوسرے مقام پر بیان کئے جائیں ہے۔

جس نقیر کے ہاتھوں جس مشن وجودیہ مرقوم سے نوری لطیفہ زندہ ہو جاتا ہو وہ جس جگہ ہاتھ رکھے گا وہاں ہی الملہ کی رحمت نازل ہو جائے گی صرف ہاتھ کے چھونے سے ہی بیاروں کو شفا ہونے گی گی فقیر کے ہاتھ جس اتی قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ زمین و آسان کی ہر شے کو زیر و زیر کر دینے پر قادر ہو جائے گا جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارہ سے چاند کو دو کلانے کر دیااور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نماز عصر قضاء ہورہی تھی۔ ان کی ول کر گئی اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے خروب ہوتے ہوئے سوری کو انگل کے اشارہ سے والی بالی کے چشمے بہنے کر دیا اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے خروب ہوتے ہوئے سوری کو انگل کے اشارہ سے والی بالی کے چشمے بہنے سے والی بالی ای آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پائی کے چشمے بہنے کے عیسیٰ علیہ السلام کو دم عیسیٰ کی روحانی توت حاصل تھی جب کہ محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کے درکی نورانی توت حاصل تھی جب کہ محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دواتی نور کی نورانی توت حاصل تھی مصن وجودیہ مرقوم سے ہی زبان اللہ علیہ وسلم کو دواتی نور کی نورانی توت حاصل تھی مصن وجودیہ مرقوم سے ہی زبان

سیف الرحمان بن جاتی ہے اور صاحب مثق وجود ہیہ۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود کا مصداق ہو جاتا ہے اے نور بصیرت اور چیم بینا

طاصل ہوجاتی ہے و ما توفیقی الا باللہ۔

۔ توحید الہی کے تصرفات: توحید کے چند درجات ہیں۔

(۱) توحيد قال

(۲) توحيدافعال

(٣) توحيزوصال

ا- توحيد قال: يه عقيده كى توحيد هم يعنى الله تعالى كواس كى ذات اور صفات مين كما مانا قوله تعالى - قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ قوله تعالى - إنَّمَا اللهُ كُمُ الله " وَاحِدُه قوله تعالى - إنَّمَا اللهُكُمُ الله " وَاحِدُه قوله تعالى - وَحُدَدُ لاَ شَوِيُكَ لَهُ ٥

۲-توحید افعال: بیملی توحید ہے جا ہے کہ اپنا ہر قول 'فعل 'عمل خدا تعالیٰ کی خاطر کر دے ۔ إِنَّ الصَّلُوتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایُ وَ مَمَاتِی اللهِ دَبِ الْعَالَمِ بَیْ وَمُحْیَایُ وَ مَمَاتِی اللهِ دَبِ الْعَالَمِین کے الله اور میری دندگی اور میری موت سب الْعَالَمِین کیلئے ہے۔ الله دب العالمین کیلئے ہے۔

س-توحید وصال: اس توحید کے چند درجات ہیں

(ii) توحيد مين ديدار انوار يه مشرف مونا: تولد تعالى - فَأَيْنَمَا تُولُوا فَهُمْ وَجُهُ

اللهِ ٢٥ تم جس طرف بعي رخ كرية موميرا چره اي طرف بهد

تولدتعالى -وَفِي اَنْفُسِكُمْ اَفَلا تُبْصِرُونَ ٥ وهِتمارے نَفول كاندرموجود

ہے تم اے دیکھتے کیوں نہیں۔اس مقصد کیلئے تصور نور ذات قلب یا دماغ میں کیا جاتا ہے شعلہ نور مجلی ہو کر مجاز سے عقیقت میں داخل ہو جاتے ہیں ظاہری حواس بسنة ہو کر دیدار انوار پروردگار نے لاحوت لا مکان میں مشرف ہوجاتے ہیں۔ (iii) توحيد مع الله با خدا: توله تعالى - وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ ) الله تعالى كى ذات بسے متعل ہو جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر او غار تور میں مخاطب كرك فرمايا ـ كَاتَحْوَنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا ۞ (القرآن) صديق اكبرٌ حزن مت كري ہم مع الله بيں توحيد كے اس مقام بيں حزن ختم ہو جاتا۔ جيها كه اولياء الله كمتعلق قرماياً - ألاَ إنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَاخَوْف ' عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُوَنُون 0 (القرآن) جان لو! كهه ب شك اولياء الله كونه كوئى خوف موكانه حزن- ﴿ رَدِ بِأَكْ مَلَى اللهُ عَلِيهُ وَمَلَمَ نِے فرمایا ۔ لِیُ مَعَ اللهِ وَقُت ' لَا يَسُعَنِیُ فِيْهِ مَلْكِ مُقَرَّبٌ وَ نَبِي مُرْسَل المرا الله تعالى كراته مع الله كاايا و فتت بھی ہے جس میں مقرب فرشتہ اور نہ ہی کوئی بنی مرسل وظل دے سکتا ہے توحيدمع الله باخداكيلي وبم وحدت كياجاتا ب جس سه مع الله بوجات بير-(iv) توحيد فنا في الله بقا بالله: اس تصور سے اسم الله ميس استغراق حاصل كرتے ہیں ۔حواس خسب ظاہری بندہو کر فنا کی حالت طاری ہو جاتی ہے جو بلا خرعین العياني بھی غالب رہتی ہے۔ اس كيفيت كو بقا بالله كہتے ہيں فقير كيلئے لازم ہے ك فناء سے گزر كر بقامى واخل موجائے۔ وَمَا تَوُفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔

عقل بیدار کے دس اسباق

(۱) جوکوئی اسم الله ذات کے تصور اور تھر سے اسم باسمی ہوجاتا ہے وہ بے کام وزبان لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتا ہے۔

(۲) جوكوكي تضور وتفكر سے اسم الله ذات كى حاضرات تصورتفكر قوت على اور توت

ارادی سے کرلیتا ہے وہ ایک دم میں ایک قدم پر لامحدود فاصلہ طے کرلے گا۔ لا تعداد مراتب بر پہنچ جائے گا غالب الاولیاء ہوجائے گا۔

- (٣) جَوَكُونَى تَصُورُ وَتَفَكَّرِ سَے۔ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَشَنِّي قَلِيرُه كَل وَمُوت مَعَ اللهُ يرُّ حتا ہے مَالِکُ الْمُلْکِئُ نَقْيَر بَن جا تا ہے۔
- (س) منتبی نقیر و بی ہے جو توجہ تو فیل سے فنافی الله اور نصور محقیق سے بحق رفیق مع الله موجائے۔
- (۵) جوکوئی اسم الله ذات کے تصور میں تم موجاتا ہے اس کے وجود کے ہفت اندام منور ہوجاتے ہیں اور اسے لا مکان میں دیدار نصیب ہوجاتا ہے۔
- (۲) علم تلقین میں تصور نور کی توجہ سے ہا تو فیق ہو جاتے ہیں جس سے معراج حاصل ہوتا ہے۔

ادر علم یفین میں تصور اور تفکر اسم الله ذات سے قرب الی حاصل ہو جاتا ہے جس سے لا یخناخ ہو جاتے ہیں۔

- (2) فقيركيك لازم بك كم تقبور عد درياع توحيد نور مى غرق رب-
- (۸) نقیر الل تصور ادلیاء الله کوقرب الله چی و قیوم مید جنوری مامل موتی ہے درم دہاں پر نظم ہے ندرتم رقوم ندرسم رسوم ہے ندمطالعہ کتب۔
- (۹) کائل پیرتوجہ بالمنی سے رزق کے تمام فزانوں کا تصرف کلہ طیب سے منکشف کردیتا ہے۔
- (۱۰) واضح رہے کہ نقیر وہی ہے جو ہرتصرف میں عائل ہرتصور میں کائل ہرتوجہ میں ممل ہرتفکر میں اکمل ہو اور ان جملہ مراحب کا جامع مجموعہ بن جاستے تاکہ لاطمع ہو جائے۔

حضوری مجلس میں دافل ہونے کے تصرفات

وجود مبارک صورت مبارک حضرت محد رسول المنافسلی الله علیه وسلم تنین طریقول سنت خفیق سید

اول: ظاہری صورت جو بھریت میں ظہور پذیر ہوئی۔ القرآن آنا بَشَر "مِثْلُكُمْ

دوم: چند محدی صلی الله علیه وسلم سرنور ہے کہشل آفاب ہر جگداس کا ظہور ہے۔ قَدْ جَاءَ سُحُمْ مِنَ اللهِ مُؤد" (القرآن)

سوم: صورت ومیرت محدی صلی الله علیه وسلم جس کاتصور قرآن مجید نے ویا ہے۔ وجود ممیارک وصور ست ممیارک علیہ

اَنَا بَشَر''مِقُلُكُمُ ٥

حضور پاک سلی الله علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے ہمراہ ہم خدا کمہ مرمہ
سے دید منورہ کی طرف ۱۹۲۲ میں (۱۰ نبوت) ہیں ہجرت فرمائی کم رہے الاول
احد کو اونٹی پر سوار بھرہ عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ ایک لبی راہ اختیار کی
کیک کہ کہ کے روساء نے آپ سلی الله علیہ وسلم کی اطلاع دینے والے کے لئے
ایک سومرخ اونٹ انعام دینے کا اعلان کر رکھا تھا کہ اور اس کے قرب و جوار کا
ہر چھوٹا ہذا آپ کی حاش ہی سرگردال تھا۔ اثنائے سنر ہیں آپ کا عزر ایک
بدوی عورت ام معبد کے گھر پر ہوا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس عورت سے
بدوی عورت ام معبد کے گھر پر ہوا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے اس عورت سے
خواہش کا اظہار کیا آم معبد نے بنایا کہ بحری کو د کھے کر اس کا دودھ دو ہنے ک
خواہش کا اظہار کیا آم معبد نے بنایا کہ بحری بیار ہے اور دودھ نیس و بی ۔ حضور
پاک رحمت عالم نے اس عورت سے اجازت لے کر جب بسم الله کہتے ہوئے
باک رحمت عالم نے اس عورت سے اجازت لے کر جب بسم الله کہتے ہوئے
بری کے حضور پاک نے
دودھ نکالا خود بھی سیر ہوکر بیااور صد بی آکہر کو بھی پلایااور اس عورت سے کہا کہ

اس کے پاس جننے خالی برتن ہیں وہ لے آئے آپ صلی الله علیہ وسلم نے دودھ دوہ کر وہ سب برتن بھر دیئے اور وہال سے اپنے سغر پر روانہ ہو مجئے سب لوگ ہجا طور پر اُم معبد کی خوش متی پر رشک کرتے ہیں القصہ جب اُم معبد کے خاوند کھر والیس آئے اور تمام برتن دودھ سے جرے ہوئے دیکھے تو اُم معبر نے حضور باك صلى المله عليه وسلم ك تشريف لانے اور بكرى كا دوده دوسنے كى كيفيت بيان کی اور اپنے کے استفسار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بیان کیا وہ تاریخ کے اوراق میں ثبت ہے اور ہمیشہ زندہ و تابندہ رہے گا اُم معبد بیان كرتى بين آپ يا كيزه اور كشاده چېره والے بين پينديده خؤنه پيي برها مواندس کے بال کرے ہوئے زیبا صورت صاحب جمال آئکمیں سیاہ و فراخ بال لیے اور کھنے۔ آواز میں بھاری بن (رعب و دبدبہ لئے ہوئے) بلند گردن روش آ تکھیں سرمکیں چیم ٔ باریک و پیوستہ ابرؤ سیاہ و گھنگریا لیے بال خاموش و پروقار کویا وبنتكى لئے ہوئے دور سے و كھنے ميں خوبصورت دل كو تھنينے والے قريب سے و يكف ير نهايت شيري و كمال حسين عده شيري كلام الفاظ واضح كلام كى بيشى سے معرا ۔ مفتلو کو یا موتول کی لڑی ہے۔ میاندقد ندائے کوتا و کہ حقیر نظر آئیں نه اتنے طویل که آنکھ کونفرت موزبینده نہال کی تازه شاخ زبینده منظر والا قدر اس کے رفت اس کے گردو پیش رہتے ہیں جب وہ چھے کہتا ہے تو وہ جیب جاپ سنتے ہیں جب وہ کوئی علم دیتا ہے تو تعمیل کیلئے جھینتے ہیں مخدوم مطاع نہ کوتاہ سخن

سلطان العارفین کے مغارح العارفین میں شاکل نی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ بسم الله الوحمن الرحيم

بیاض اللون: حضرت محمصلی الله علیه وسلم کندی رنگ رکھتے ہے۔ واسعة الجبه: حضرت محمصلی الله علیه وسلم کی پیٹائی مبارک کشادہ تھی۔ افلح الانسان: حضرت محمصلی الله علیه وسلم کے دندان مبارک کشادہ

تع\_

اقنى الانف: حفرت محمصلى الله عليه وسلم كى آكسيس مبارك بلندتنى ـ
اسود العين: حفرت محمصلى الله عليه وسلم كى آكسيس مبارك سياه تهيس ـ
محمة اللحيه: حفرت محمصلى الله عليه وسلم كى دارهى مبارك تحنى تقي ـ
طويل اليدين: حفرت محمصلى الله عليه وسلم كى باتحه مبارك كيه خف دفيق الانامل: حفرت محمصلى الله عليه وسلم كى الكلياس مبارك بيلى تعيس ـ
دفيق الانامل: حفرت محمصلى الله عليه وسلم كى الكلياس مبارك بيلى تعيس ـ
تام القد: حفرت محمصلى الله عليه وسلم كا قد مبارك ميانه تفا ـ

ولیس فی ہدیہ شعر الاکالخط من مسدرہ الی مسرۃ حضور پاکسلی الله علیہ وسلم کے وجود مبارک پر بال نہ تنصصرف ایک خط سینہ سے ناف تک سمینجا ہوا تھا۔

دوم جنٹہ سرنور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے جس کا ہر جگہ مثل آفاب ظہور ہے کاملوں کے لئے آفاب کی طرح روش ہے جوان ہے جسی جدانہیں ہوتا۔

جز حضوری ہر طریقه را ہزان باطنی حضوری مجلس نو مقامات پر قائم ہوتی ہے۔ (۱) مقام ازل (۲) مقام ابد (۳) مدینہ مبارک روضنہ مطہرہ پر (۳) خانہ کعبہ یا مقام جبل عرفات میں (۵) عرش کے اور (۷) مقام قاب توسین پر(۷) بہجبت میں (۸) حوش کوڑی (۹) دیدار الی کے انوار میں۔

میلس کی چندافتهام ہیں۔

(۱) مجلس عام (۲) مجلس خاص (۳) مجلس خاص الخاص (۱۹) مجلس الله البیت جس جس جس مرکسی کو داخلہ کی اجازت نہیں۔ حضوری مجلس ایک سوئی ہے جس سے حضوری طائب کے دجود جس ترک تو کل تو حید تجرید و تفرید تو فیق مجن رفیق نصیب ہو جاتی ہے جو لوگ بہشت جس مجری کھا ٹی لیتے جی انہیں تمام عر بھوک بیاس نہیں گئی حض کوئر کا پانی ٹی کران کا وجود پاک ہو جاتا ہے چنانچہ محمدی ذوق معرفت وصال اور جمعیت نصیب ہو جاتی ہے اپیا شخص کشف و کرامات سے جزار معرفت وصال اور جمعیت نصیب ہو جاتی ہے اپیا شخص کشف و کرامات سے جزار

حضوری مجلس میں صدیت اکرو نظر سے طالب کے وجود میں مدق و مفاء پیدا ہو جاتا ہے کر اور نفاق اس کے وجود سے کل جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی الملہ عند کی نظر سے اس کے وجود میں عدل اور محاسبہ نسی پیدا ہو جاتا ہے جس سے حرص و ہوا نفسانی اور برقتم کے خطرات اس کے وجود سے کل جاتے ہیں حضرت عثان غی رضی اللہ عند کی نگاہ سے اس کے وجود میں اوب حیام اور سی پیدا ہو جاتی ہو اور سی اللہ عند کی نگاہ سے اس کے وجود میں اوب حیام اور سی پیدا ہو جاتی ہے دور سی علم ہدایت فتر اور تفوی پیدا مو جاتا ہے دور سی علم ہدایت فتر اور تفوی پیدا ہو جاتا ہے دور سی علم ہدایت فتر اور تفوی پیدا ہو جاتا ہے دور اسے بیاس سے وجود سے اٹھ جاتی ہے۔ حضوری بیدا میں دنیا کی محبوری بیدا ہو جاتا ہے اور اسے بیاس سے جاہم میں دنیا کی اس کے وجود سے اٹھ جاتی ہے۔ حضوری بیدا ہو جاتا ہے اور اسے بیاس سے جاہم میں دنیا کی اس کے دیوار پر اداوا سے بیاس سے جاہم میں دنیا کی اس کے دیوار پر اداوار سے مشرف ہوئے کا سال بسال آ مخضر سے میں اللہ علیہ وسلم کے دیوار پر اداوار سے مشرف ہوئے کا سال بسال آ مخضر سے میں اللہ علیہ وسلم کے دیوار پر اداوار سے مشرف ہوئے کا سال بسال آ مخضر سے میں اللہ علیہ وسلم کے دیوار پر اداوار سے مشرف ہوئے کا سال بسال آ مخضر سے میں اللہ علیہ وسلم کے دیوار پر اداوار سے مشرف ہوئے کا سال بسال آ مختور سے میں اللہ علیہ وسلم کے دیوار پر اداوار سے مشرف ہوئے کا سال بسال آ مختور سے میں اللہ علیہ وسلم کے دیوار پر اداوار سے مشرف ہوئے کا سال بسال آ مختور سے میں اللہ علیہ وسلم کے دیوار پر اداوار سے مشرف ہوئے کا سال بسال آ مختور سے دیوار پر اداوار سے مشرف ہوئے کا سال بیال آ میوار سے دیوار پر اداوار سے مشرف ہوئے کا سال بیال آ میوار پر اداوار سے مشرف ہوئے کا سال بیال آ میوار پر اداور اسے مشرف ہوئے کا سے دوروں سے دوروں ہوئے کیوار پر اداوار سے مشرف ہوئے کیا ہو

اعزاز عاصل موتا ہے۔

# شرح ديدار حضرت محدرسول التدعي

بعض عارف فقیر جونظر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میں منظور ہوتے ہیں وہ یہ وہ انہا کے نظیف جائے ہوئے ہیں ا وہ یہ وہ انہت کے لطیف جائے سے حضوری ہوتے ہیں لیکن روحانی جائے والے صوریت محمد رسول ملله علیہ وسلم کو ہیں و کیعتے۔ یہ معشوتی ومحبوبی مراتب ہیں جوشق وجودیہ مرقوم اسم الله ذات کے تصور سے حاصل ہوتے ہیں۔

دوسر فقیره و ہوتے ہیں جوتصور سے جدہ جسد قالب طے کر لیتے ہیں وہ جیدہ صورت مبارک محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے ہیں اور آ کھ جھکنے کے لئے بھی اپنی نظر دیدار سے جدائیں کرتے۔حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نظر رحمت سے ویکھتے ہیں یہ جان فدا عاشقوں کے مراتب ہیں۔ عاشق فقیر بنظر نگاہ عین عیان ہوتا ہے۔ جو دنیا کی بادشاہی سے بہتر ہے ان کا دل غنی اور ان کی نگاہ جمیشہ دیدار ہر ہوتی ہے۔

تیسرے بیرکہ (فقیر) حاضرات اسم الله وات سے پیوستہ ہوکراپنے وجود میں فوط لگاتے اور مجلس محری صلی الله علیہ وسلم میں حاضر ہوکر جواب با صواب حاصل کرتے ہیں اور ایک سا عت آیک لحظہ کے لئے مجلس محمدی صلی الله علیہ وسلم سے جدائیں ہوتے بیر مراتب اس فقیر کے ہیں جومبوب القلوب جس کانفس فناء جوزندہ قلب بقائے روح والا ہُوتا ہے۔

يس فقير اولياء عارف بالله كي عمن السام بي-

اول: ووقتیر جے خدا اور اس کا رسول جانتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کولیس جانتا کہ وہ مضوری ہے۔

دوم: وه فقير چوقرب مشوري على اسيد السيد السياد على الموات ان كو

نہیں جانتی وہ سراسراراللی میں پوشیدہ رہتے ہیں۔

سوم: وہ فقیر جوخود کو بھی جانتے ہیں اور خلق خود ابھی ان کو جانتی ہے اور وہ مشہور ہوتے ہیں ان کا خطاب فقیر اولیاء الله ہوتا ہے فقیر کے بیر نتیوں مراتب اختیاری ہیں۔ جوغرق مع الله ذات میں ہوشیار رہنے سے حاصل ہوتے ہیں۔

# مجكس محمري علي مين داخل ہونے كے طريقے

قاری طریق کا پہلاسیق سے کہ....

(۱) تصوراسم المله

(٢) ضرب الا الله

(m) توجه باطنی سے (عم ہوکر)

(۱۷) حضوری مجلس محمدی صلی الله علیه وسلم میں داخل ہوتا ہے۔

حضوری کا پہلاطریقہ: کامل مرشد کمل جامع نور الہدی حضوری مرشد کی پہان ہی ہے۔ کہ وہ اپنے مرید کو ہاتھ سے پکڑ کر حضوری مجلس محد رسول اللہ سلی اللہ سرہ علیہ وسلم میں واخل کر دیتا ہے خوث پاک سید عبدالقاور جبلانی قدس اللہ سرہ کالعزیز کو پیر دیگیراس لئے کہتے ہیں کہ آپ ہرروز تین ہزار طالبوں کو الا اللہ کی معرفت میں مستغرق فرماتے اور دو ہزار طالبوں کی دیگیری کرکے حضوری مجلس میں داخل کر دیتے اس مقصد کے لئے لازم ہے کہ کسی کامل قادری سروری مرشد کی تاش کی حائے۔

حضوری کا دوسرا طریقہ: مجلس خاص الخاص حضرت محد سرور کا کتانت کا نشان و مکان یوں ہے کہ جوکوئی۔

> (۱) مراقبے (۲) ذکر اللہ (احتفال اللہ) یا

#### (٣) تصور اسم الله

ک فکر سے استغراق کر کے خود سے بیخو د اور غرق ہز جائے تا کہ وہ شغل اللہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی مجلس سے مشرف کر دے جا ہیے کہ اس مجلس میں لاحول کلمہ طیب یا درود یاک کا ورد کرے۔

حضوری کا تیسرا طریقہ: شرح مراقبہ تحقیقات باطن کداس میں شیطانی نفسانی باطل خطرات و اہمات دنیاوی حادثات راہ نہیں پاتے جب طالب باطن کوطرف متوجہ ہونا چاہیے تو اسے چاہیے کہ اختفال الله شروع کرنے سے پہلے اپنے اوپر حصار کرے تین بار تسمید مع اعوذ بالله تین بار درود شریف بین بار آیات الکری تین بار سلام'' قول'' من رب الرجم تین تین مرتبہ ہر چارقل تین بار کلہ طیب بین بارسلام'' قول'' من رب الرجم تین تین مرتبہ ہر چارقل تین بار کلہ طیب برسے اور اپنے اوپر دم کرے۔ (۲) اسم الله و اسم محمصلی الله علیہ وسلم پر نظر جمائے (۳) بعد ازاں آسمیس بند کرے انبیاء اولیاء الله کی ملاقات اور الا الله کی معرفت کی نیت کرے۔ مرشد کائل بے شک اپنی رفاقت سے پہنچا دیتا ہے کا معرفت کی نیت کرے۔ مرشد کائل بے شک اپنی رفاقت سے پہنچا دیتا ہے اس طرح حضوری حق مجلس محمدی صلی الله علیہ وسلم اور انبیاء اولیاء الله کی مجلس اس طرح حضوری حق مجلس محمدی صلی الله علیہ وسلم اور انبیاء اولیاء الله کی مجلس نفیب ہوجاتی ہے۔

حضوری کاچوتھا طریقہ: طالب الله اسائے ذات الله که موکودل پرتضور کی انگشت شہادت سے لکھتا رہتا ہے تو ان کی انگشت شہادت سے لکھتا رہتا اور دل کی طرف متوجہ ہوکر دیکھتا رہتا ہے تو ان اساء کے حروف میں سے نوری تجلیات ہونے لگتی ہیں اور طالب اس نور میں مم ہو کرچنے والی کے حروف میں سے مشرف ہوجا تا ہے۔

حضوری کا یا بیجوال طریقد: جو طالب اسم محد صلی الله علیه وسلم کا تصور کرتا اور درود شریف پر حتا مواجف وری مجلس کی نیت سے باطن کی طرف متوجه موتا ہے تو استغراق سے حضوری مجلس میں وافل ہوتا ہے جہاں اول نص وحدیث ذکر الله کی

آواز آنی ہے بعد ازال دیدار سے مشرف موجاتا ہے۔ حضوری کا چمٹا طریقہ: جا ہے کہ رات کے وقت کی زندہ ولی اللہ یا شہیدی قبر ير جائے۔ جہال فيض رساني عام اور محلوق خداكى آ مدورفت كافى مور (۱) اول دوگاند ببیت تواب حضور باک مملی الله علیه وسلم مرد عصر (۲) پر تعده کی صورت قبر کی غربی جانب قبر کی طرف مند کر کے بیٹھے۔ (٣) سورة فاتحقل شريف درود شريف تين تين باريز مدكرصاحب قبركوايسال كرس (س) اسم محرصلی الله علیه وسلم کا تصور کرے اور سامت بارسورہ حزل شریف (۵) بعد ازال با تصور كلمه طبيب كا ذكر كرتے موسئے منتقرق موجائے۔صاحب ترکی رفاقت سے بے تنگ حضوری مجلس نصیب ہو جائے گی۔ (١) اگر قبرميسرند بوتوايخ كمرين الك تملك بوقت شب بيمل كياكر عادر كاغذ يردوضه مبارك محرصلى المتفعليه وسلم كانقشه بناسل اوراست سماحت دكمنا كرس حضور باک صلی الله علیہ وسلم کی حضوری مجلس میں وافل ہونے کے لئے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ (۱) طالب كا قلب زنده مواس كاوچود يرتورجونا حاسب كيونكه نوركوالي منتيرين (۲) طالب حضوری کودرود باک اور کله طبیب کا ذکر کشرت سے کرتے رہا جاتے۔ (m) شریعت کی بابندی اور حضور یاک مسلی الله علیه وسلم کی اجازت اور کامل مرشد كى رفانت يغير مشورى جلس نعيب نيس مولى ـ ومناعو فيقى الإبالة. طاخرات اسم الله واست ست حضوري محلسا: بملس جرئ ملى الله طبيروسلم على والخل عدسة كالطريقة بيسب كمد عالب اسيد ول برام الله كا تعور اليمي طرح فتن كر لما منه الميك المناه

سكونت قرار بكر كے اور طالب باطن ميں اسم الله كو درست و يكھے تو اسم الله سے آ فآب کی روشی کی طرح نور منطاع اور معرفت اللی کے نور کی تجلیات سے شیطانی وسوی انظرات اور تاریکی سیابی اندهبرا دور موجائے گا مرشد طالب کو کے کہ وہ پاملنی اوجہ اور تھرے دل کے ارد گرد دیکھے۔ اس وقت دو حالتیں ہوں کی یا تو مطالب باطن میں غرق ہو جائے گا تو معلوم ہوگا کہ باطن میں اسے معرضت اللي كانور حاصل موجميا بيه اكر طالب باطن مين غرق مين باشعور موتو کے گاکدول کے گروایک وسیع میدان ہے جس کی کوئی انتہائییں۔اس کے اندر روید کی دیل کا ایک منید ہے جس کے دروازہ پر ایک قفل ہے۔ جس پر لا الله الا الله محمد رسول الله لكما باس وتت طالب المله كلمه طيب كا ذكركر ي وہ تالہ کھل جائے گا اس طرح طالب روضہ کے اندر جاکر دیکھے گا تو اسے حضوری یجلس دکھائی دے کی اس مجلس میں قرآن وحدیث کا ذکراذ کار سنائی دے گا۔ بالله جمیں بھی رحمت عالم کے معدقہ سے اسینے خاص بندوں میں شامل كرك اور جارى وين و دنياوى حاجات كو يورا فرما دے - آمين وَالصَّلُواتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُريْمِ شرح ورشرح عقل بيدارفتم شد فقير الطاف حسين سروري قادري سلطاني المملعب آخرى عبدكا خليفه سلطائى عزيز كالوتى وتذاله رود شامدره

#### نعين

یا رحمت عالم صلے علیٰ اک نظر کرم کی کر دینا۔ جب وقت نزع کا ہو آخر کملی کا سایہ کر دینا

أس وقت ديدار جو ہو جائے ہر ايك عبادت سے برور كر لول لول ميں كلمہ بول أشمے دل نور توحيد سے بحر دينا

میری آئیسی طرف مدینہ کے ادب سے بچھ بچھ جاتی ہیں ان عشق سے برنم بلکوں پر اک قدم بیار سے دھر دینا

تو حسن ہے میں متانہ ہوں تو نور ہے میں پروانہ ہوں میں جان ہزار خار کروں بس نظر کرم کی کر دینا

جب ونت آخیری ہو جائے رُخ طرف مدید پھر جائے الطاف حضوری میں جا کر بیانعت پیار سے پڑھ دینا

#### كعبي

یا رحمت عالم صلے علیٰ اک نظر کرم کی ہو جائے ۔ مجھے درد کا درمان مل جائے میرا درد سوایا ہو جائے ۔

تو کرم کا ایک سمندر ہے میں ذرہ ہوں ہے مایہ سا اک نظر کرم کی ہو الیمی سب عیب گناہ جو دھو جائے

میری اور تو کوئی طلب نہیں بس اتنی عرض میں کرتا ہوں میرے دل کی بہتی جاگ اُسٹھے جنب سارا عالم سو جائے

امید کی مقع روش ہے کہ یہ بلک میں سنجالوں کا اس کو اک دوم کی مجھ کو آئی مبین جو ہونا ہے سو ہو جائے

تیری چوکمٹ میرا کعبہ ہے میں عشق کا سجدہ کرتا ہوں الطاف کومنزل مل جانب جہاعشق میں تیرے کمو جائے الدردواردوبازاره لايور

Martat.com

سلوك صوفاء

فقر فخرهم على الله عليه وم

حضرت غلام جبلانی سلطان سجاده شین در بار باهوسلطان (جمنگ)



40 آردوبازارلا ہورگوك 7246006

# افضل الذكر

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد ورَّسُولُ اللَّهِ

# الله

الم دنیا کی محبت کا طبیب شیطان ہے۔ جو حرص طمع فواحثات کی دوا

ریتا ہے۔

المراجنت كى خوابش كاطبيب عالم باعمل بي جوتقوى كى تعليم ديتا ہے۔

الب مولى كا حكيم كامل فقير ب جوفنا في الله بقا بالله سے با خدا

کرویتا ہے۔

🖈 عشق کی بیاری لا دوا ہے اس کا علاج اور دارو صرف محبوب کا

ديدار ہے

## سلطان العارفين كي أردو ترجمه شده كتابيل

(۲) طرفة العين

(۱) اورنگ شاہی

(۴) عين الفقر

(۳) امرارالقادری

(٢) كشف الاسرار

(۵) نوراليدي (كلال)

(٢) محمنج الاسرار

ملنے کا بته

شبير برادر مرق مرقي اردو بازار لامور

∕larfat.com



Marfat.com